

والشعراء والشعراء



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 4  | نام:             |
|----|------------------|
| 4  | زماغهٔ نزول:     |
|    | موضوع اور مباحث: |
| 7  | د کو۱۶           |
| 14 | ركوع۲            |
|    | ركوع٣            |
|    | د کوع            |
| 46 | د کو ۵۶          |
| 63 | د کو ۲۶          |

| 76  | دگوع>   |  |
|-----|---------|--|
| 83  | د کو ۸۶ |  |
| 103 | ركوع ٩  |  |
| 111 | ركوع١٠  |  |
| 117 | ر کو ۱۶ |  |

#### نام:

آيت 224 وَالشُّعَرَآءُيَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤَنَ سِي انوذهــ

#### زمانة نزول:

مضمون ور انداز بیان سے محسوس ہو تاہے اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس سورے کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طانازل ہوئی پھر واقعہ اور اس کے بعد الشعر اء (روح المعانی جلد 19 صفحہ 64)۔ اور سورہ طلاکے متعلق بیہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی متحقی۔

#### موضوع اور مباحث:

تقریر کاپس منظر ہے ہے کہ کفار مکہ نبی مگانگائی کی تبلیغ و تذکیر کا مقابلہ پیم جود وا نکار سے کر رہے ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے چلے جاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی تو دکھائی ہی نہیں، پھر ہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ کبھی آپ مگانگائی کو شاعر اور کا ہن قرار دے کر آپ مگانگائی کی تعلیم و تلقین کو باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے۔ اور کبھی ہے کہہ کر آپ مگانگائی کے مشن کا استخفاف کرتے کہ ان کے بیرویا تو چند نا دان نوجوان ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنی طبقات کے لوگ، حالا نکہ اگر اس تعلیم میں کوئی جان ہوتی تو اشر اف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے۔ نبی مگل تا گیا گیا ان لوگوں کو معقول دلاکل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور تو حید و معاد کی صدافت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھے جاتے تھے، مگر ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور تو حید و معاد کی صدافت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھے جاتے تھے، مگر

وہ ہٹ د ھرمی کی نت نئی صور تیں اختیار کرتے نہ تھکتے تھے۔ یہی چیز آنحضور سَلَّاعَیْنَا مِ کے لیے سوہان روح بنی ہوئی تھی اور اس غم میں آپ کی جان گھلی جاتی تھی۔

ان حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ تم ان کے پے چھ ہی جان کیوں گھلاتے ہو؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھر م ہیں، سمجھانے سے نہیں ماننا چاہتے، کسی الیی نشانی کے طالب میں جو زبر دستی ان کی گر دنیں جھکا یہ دھر م ہیں، سمجھانے اپنے گئ تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں سمجھائی جار ہی تھی وہ کیسی برحق تھی۔ اس تمہید کے بعد وسویں رکوع تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالب حق وہ کیسی برحق تھی۔ اس تمہید کے بعد وسویں رکوع تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالب حق لوگوں کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دکھ کر وہ حقیقت کو کیمیان سکتے ہیں۔ لیکن ہٹ دھر م لوگ بھی کسی چیز ودکھ کر بھی ایمان نہیں لائے ہیں، نہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر اور نہ انبیاء کے معجزات دکھ کر یہ وہ تو ہمیشہ اس وقت تک اپنی ضلالت پر جے رہے ہیں جب تک خدا کے عذا اب نے آکر ان کو گرفت میں نہیں لے لیا ہے۔ اسی مناسبت سے تاریخ کی سات قوموں کے حالات پیش خدا بے گئے ہیں جنہوں نے اسی جو دھر می سے کام لیا تھا جس سے کفار مکہ کام لے رہے تھے۔ اور اس تاریخی بیان کے ضمن میں چند با تیں ذہن نشین کر ائی گئی ہیں:۔

اول بیہ کہ نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک قشم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتاہے کہ نبی جس چیز کی طرف بلارہاہے وہ حق ہے یا نہیں۔ دوسری قشم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون اور اسکی قوم نے دیکھیں، قوم نوح نے دیکھیں، عاد اور شمو دنے دیکھیں، قوم لوط اور اصحاب الاً یکہ نے دیکھیں۔ اب بیہ فیصلہ کرناخو د کفار کا اپناکام ہے کہ وہ کس قشم کی نشانی دیکھا چاہتے ہیں۔

دوم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے۔ ان کی جمین ایک ہی طرح کی تھیں۔ ان کے اعتراضات کیساں تھے۔ اور آخر کاران کا انجام بھی اعتراضات کیساں تھے۔ اور آخر کاران کا انجام بھی کیساں ہی رہا۔ اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاءً کی تعلیم ایک تھی۔ ان کی سیر ت واخلاق کارنگ ایک تھا۔ ایپ خالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل وجمت کا انداز ایک تھا۔ اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا۔ یہ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں۔ کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے اور محمد مُلَّی ایک تصویر کس نمونے کی علامات یائی جاتی ہیں۔

تیسری بات جوبار بار دہر ائی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ خداز بردست، قادر و توانا بھی ہے اور رحیم بھی۔ تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی موجو دہیں اور رحمت کی بھی۔ اب بیہ بات لو گوں کو خو دہی طے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا۔

آخری رکوع میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو، تو آخر وہ خو فناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصر ارکرتے ہوجو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں۔ اس قر آن کو دیکھوجو تمہاری اپنی زبان میں ہے۔ مجمد سَلَّا اللَّیْمِ کو دیکھو۔ ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کلام کا پیش کرنے والا تمہیں کا ہمن نظر آتا ہے؟ کیا محمد سَلَّا اللَّیْمِ اور ان کے اصحاب تمہیں ویسے ہی نظر آتا ہے؟ کیا محمد سَلَّا اللَّیْمِ اور ان کے اصحاب تمہیں ویسے ہی نظر آتا ہے؟ کیا محمد سُلِّا اللَّائِمِ کی بات دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو شول کر دیکھو کہ وہ کیا شہادت دیتے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری سے اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا ساانجام دیکھ کر رہوگے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

طَسَمَّ ﴿ تِلْكَ الْيُكُ الْيُكُ الْيُكُ الْمُعِينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ الَّا يَكُونُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ الْهَ الْمَا عَنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ السَّمَا عِلْيَةً فَظَلَّتُ اَعْنَا قُهُمُ لَهَا لَحْضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكْرٍ نَشَأَ نُنَا لِنَهُمْ مِنَ السَّمَا عِلْيَةً فَظَلَّتُ اَعْنَا قُهُمُ لَهَا لَحْضِعِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهُمْ مِنْ ذِكُرٍ مِنَ النَّكُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللِمُ اللللللللللللللللللللللِ

رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

ط-س-م-بيكتاب مبين كي آيات ہيں۔ 1

اے محمر "مثاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دوگے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ 2 ہم چاہیں تو آسان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ اِن کی گرد نیں اس کے آگے جُھک جائیں۔ 3 اِن لوگوں کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب اِن کو اس چیز کی حقیقت ﴿ مُخْلَفُ طَریقُوں سے ﴾ معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اُڑاتے رہے ہیں۔ 4

اور کیاا نہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقنیاً اس میں ایک نشانی ہے قے ، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیر ارب زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ 6 مگا

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 1 ▲

ایعنی یہ آیات جو اس سورے میں پیش کی جارہی ہیں ، اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعاصاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے۔ جسے پڑھ کریاس کرہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے ، کس چیز سے رو کتی ہے ، کس چیز سے رو کتی ہے ، کسے حق کہتی ہانہ ہیں بنا ہے ، کسے حق کہتی ہانہ کبھی نہیں بنا سے ، گر کوئی شخص یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑ نے اور کیا اختیار کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔

قرآن کو اٹھے تیب الگہیٹن کہنے کا ایک دوسر امنہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا کتاب الہیٰ ہونا ظاہر وہاہر ہے۔ اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کے پیش کر دہ حقائق، اور اس کے حالات نزول، سب کے سب صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ خداوند عالم ہی کی کتاب ہے۔ اس لحاظ سے ہر فقرہ جو اس کتاب میں آیا ہے ایک نشانی اور ایک معجزہ (آیت) ہے۔ کوئی شخص عقل وخر دسے کام لے تو اسے محمد مُنگُنگُنگِم کی نبوت کا یقین کرنے کے لیے کسی اور نشانی کی حاجت نہیں، کتاب مبین کی یہی آیات (نشانیاں) اسے مطمئن کرنے کے لیے کا فی ہیں۔

یہ مخضر تمہیدی فقرہ اپنے دونوں معنوں کے لحاظ سے اس مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتا ہے جو آگے اس سورہ میں بیان ہواہے۔ کفار مکہ نبی سُلَّا اللَّہِ سے معجزہ ما نگتے تھے تا کہ اس نشانی کو دیکھ کرانہیں اطمینان ہو کہ واقعی آپ سَلَّا اللَّهِ اللهِ بِیغام خدا کی طرف سے لائے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر حقیقت میں کسی کوایمان لانے کے لیے نشانی کی طلب ہے نو کتاب مبین کی بیہ آیات موجو دہیں۔ اسی طرح کفار نبی سُلَّا اللَّهِ الزام رکھتے تھے کہ آپ شاعریا کا ہمن ہیں۔ ورمعما تو نہیں ہے۔ صاف صاف کھول کراپنی تعلیم پیش کر رہی ہے۔ خود ہی دیکھ لو کہ بیہ تعلیم کسی شاعریا کا ہمن کی ہوسکتی ہے؟

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 2 🛕

نی سَنَّاتُیْنِمْ کی اس حالت کا ذکر قر آن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ کہف میں فرمایا فلکھ لگ ہانجے گُنَّفُسک عَلَی اَتَّادِهِمْ اِنْ لَّمْ یُوْمِ نُوا بِهِلَا الْحَدِینِثِ اَسَفًا ﴿ شایدتم ان کے بیجے غم کے
مارے اپنی جان کھو دینے والے ہوا گریہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے "۔ (آیت 6)۔ اور سورہ فاطر میں ارشاد ہوا
فکلا تَنْ هَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ان لوگوں کی حالت پر رنج وافسوس میں تبہاری جان نہ گھلے "(آیت
8)۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اپنی قوم کی گر ابی و ضلالت، اس کی اخلاقی پسی، اس کی ہٹ
دھر می، اور اصلاح کی ہر کوشش کے مقالجے میں اس کی مزاحمت کارنگ دیکھ دیکھ کرنبی سَنَّا اُلیْکُمْ برسوں اپنے
شب وروز کس دل گداز و جال گیل کیفیت میں گزارتے رہے ہیں۔ ہنے کے اصل معنی پوری طرح ذرج کر
ڈالنے کے ہیں۔ ہنے کے اصل معنی پوری طرح ذرج کر

# سورة الشعرآ عاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی کوئی ایسی نشانی نازل کر دیناجو تمام کفار کو ایمان و طاعت کی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دے ، اللہ تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر تا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام اس کی قدرت سے باہر ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جبری ایمان اس کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل وخر دسے کام لے کر ان آیات کی مد دسے حق کو پہچا نیں جو کتاب الہیٰ میں پیش کی گئی ہیں، جو تمام آفاق میں ہر طرف بھیلی ہوئی ہیں، جو خود ان کی اپنی ہستی میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب ان کا دل گواہی دے کہ واقعی حق وہی ہے جے انبیاء علیہم السلام نے پیش کی اپنی ہستی میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جب ان کا دل گواہی دے کہ واقعی حق وہی جان ہو جھے انبیاء علیہم السلام نے پیش کیا ہے ، اور اس کے خلاف جو عقیدے اور طریقے رائح ہیں وہ باطل ہیں، تو جان ہو جھے کر باطل کو چھوڑیں اور حق کو اختیار کریں۔ یہی اختیاری ایمان اور ترک باطل اور اتباع حق وہ چیز ہے جان ہو جھے کر باطل کو چھوڑیں اور حق کو اختیار کریں۔ یہی اختیاری ایمان اور ترک باطل اور اتباع حق وہ چیز ہے

جو الله تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے۔اسلیے اس نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔اسی بناپر اس نے انسان کو بیہ قدرت عطا کی ہے کہ صحیح اور غلط، جس راہ پر بھی وہ جانا چاہے جاسکے۔ اسی وجہ سے اس نے انسان کے اندر خیر اور شر کے دونوں رجحانات ر کھ دیے ہیں ، فجور اور تقویٰ کی دونوں راہیں اس کے آگے کھول دی ہیں، شیطان کو بہکانے کی آزادی عطا کی ہے، نبوت اور وحی اور دعوت خیر کا سلسلہ راہ راست د کھانے کے لیے قائم کیاہے ،اور انسان کوا نتخاب راہ کے لیے ساری مناسب حال صلاحییتیں دے کر اس امتحان کے مقام پر کھڑ ا کر دیاہے کہ وہ کفروفسق کاراستہ اختیار کرتاہے یا ایمان وطاعت کا۔اس امتحان کاسارامقصد ہی فوت ہو جائے اور الله تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر اختیار فرمائے جو انسان کو ایمان اور اطاعت پر مجبور کر دینے والی ہو۔ جبری ایمان ہی مطلوب ہو تا تونشانیاں نازل کر کے مجبور کرنے کی کیا حاجت تھی، اللہ تعالیٰ انسان کو اسی فطرت اور ساخت پر پیدا فرما سکتا تھا جس میں کفر، نافرمانی اور بدی کا کوئی امکان ہی نہ ہو تا، بلکہ فرشتوں کی طرح انسان بھی پیدائشی فرماں بر دار ہو تا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف متعدد مواقع پر قر آن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمايا وَلَوْشَآءَرَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۖ أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْا مُؤْمِنِیْنَ 🙃 اگرتمهارارب چاہتاتوز مین کے رہنے والے سب کے سب لوگ ایمان لے آتے۔اب کیاتم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کروگے "؟ (یونس، آیت 99)۔ اور وَ لَوْ شَآّءَ رَبُّكَ نَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ فَيُ إِلَّا مَنْ رَجِعَرَبُّكَ فَوِلْلِكَ خَلَقَهُمْ الربياراب إبتاتوتمام انسانوں کو ایک ہی امت بناسکتا تھا۔ وہ تو مختلف راہوں پر ہی چلتے رہیں گے (اور بے راہ رویوں سے ) صرف وہی بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔اسی لیے تواس نے ان کو بیدا کیا تھا"۔ (ہو د۔ آیت 119)۔مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد دوم (یونس،حواشی 101۔102۔ہود،حاشیہ 116)۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 4 🛕

یعنی جن لو گوں کا حال ہے ہو کہ معقولیت کے ساتھ ان کو سمجھانے اور راہ راست د کھانے کی جو کو شش بھی کی جائے اس کا مقابلہ بے رخی و بے التفاتی سے کریں ، ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں زبر دستی ایمان ا تارنے کے لیے آسان سے نشانیاں نازل کی جائیں، بلکہ ایسے لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ جب ایک طرف انہیں سمجھانے کاحق پوراپوراا داکر دیاجائے اور دوسری طرف وہ بے رخی سے گزر کر قطعی اور کھلی تکذیب پر ، اس سے بھی آگے بڑھ کر حقیقت کا مذاق اڑانے پر اتر آئیں ، توان کا انجام بدانہیں د کھا دیا جائے۔ یہ انجام بد اس شکل میں بھی انہیں د کھایا جا سکتا ہے کہ دینیا میں وہ حق ان کی آئکھوں کے سامنے ان کی ساری مز احمتوں کے باوجو د غالب آ جائے جس کا وہ مٰداق اڑاتے تھے۔ اس کی شکل بیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر ایک عذاب الیم نازل ہو جائے اور وہ تباہ وہر باد کر کے رکھ دیے جائیں۔اور وہ اس شکل میں بھی ان کے سامنے آ سکتا ہے کہ چند سال اپنی غلط فہمیوں میں مبتلارہ کر وہ موت کی ناگزیر منزل سے گزریں اور آخر کار ان پر ثابت ہو جائے کہ سر اسر باطل تھاجس کی راہ میں انہوں نے اپنی تمام سر مایہ زند گانی کھیا دیا اور حق وہی تھا جسے انبیاء علیہم السلام پیش کرتے تھے اور جسے یہ عمر بھر مخصٹھوں میں اڑاتے رہے۔ اس انجام بد کے سامنے آنے کی چونکہ بہت سی شکلیں ہیں اور مختلف لو گوں کے سامنے وہ مختلف صور توں سے آ سکتا ہے اور آ تار ہاہے اسی لیے آیت میں نَبَا کے بجائے آئباء بصیغہ جمع فرمایا گیا، یعنی جس چیز کابیر مذاق اڑار ہے ہیں اس کی حقیقت آخر کاربہت سی مختلف شکلوں میں انہیں معلوم ہو گی۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 5 ▲

یعنی جستجوئے حق کے لیے کسی کو نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھول کر ذرااس زمین ہی کی روئیدگی کو دیکھ لے ، اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کا ئنات کی جو حقیقت (توحید الہٰ)انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے، یاوہ نظریات صحیح ہیں جو مشر کیں یا منکرین خدابیان کرتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی بے شار انواع واقسام کی چیزیں جس کثرت سے اگر ہی ہیں، جن مادول اور قوتوں کی بدولت اگر ہی ہیں، جن قوانین کے تحت اگر ہی ہیں، پھر ان کی خواص اور صفات میں اور بے شار مخلو قات کی ان گنت ضرور توں میں جو صریح مناسبت پائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ایک احمق ہی اس نتیج پر پہنچ سکتا ہے کہ بیہ سب پھے کسی مناسبت پائی جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ایک احمق ہی اس نتیج پر پہنچ سکتا ہے کہ بیہ سب پھے کسی علیم کے علم، کسی قادر و توانا کی قدرت اور کسی خالق کے منصوبہ تخلیق کے بغیر بس یو نہی آپ سے تیم کی حکمت، کسی علیم ہے علم، کسی قادر و توانا کی قدرت اور کسی خالق کے منصوبہ تخلیق کے بغیر بس یو نہی آپ تدیر نے زمین اور آ قاب و ماہتاب اور جوا اور پانی کے در میان یہ ہم آ ہنگی، اور ان و سائل سے بیدا ہونے والی نبات اور بے حدو حساب مختلف النوع جانداروں کی حاجات کے در میان یہ مناسبت پیدا کرر کھی ہے۔ ایک ذی عقل انسان ہو، اگر وہ کسی ہٹ دھر می اور پیشی تعصب میں مبتلا نہیں ہے، اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا کے میقیناً میہ خدا کے ہونے اور کس معجز سے کہ یقیناً میہ خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کھلی علیات ہیں۔ ان نثانیوں کے ہوتے اور کس معجز ہے کہ میں خور سے جسے دیکھ بغیر آ دمی کو توحید کی صداقت کا یقین نہ آ سکتا ہو؟

# سورةالشعرآ، حاشيه نمبر: 6 ▲

یعنی اس کی قدرت توالیمی زبر دست ہے کہ کسی کو سزا دینا چاہے توبل بھر میں مٹاکر رکھ دے۔ مگر اس کے باوجو دیہ سر اسر اس کار حم ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کر تا۔ برسوں اور صدیوں ڈھیل دیتا ہے ، سوچنے اور سبجھنے اور سنجلنے کی مہلت دیے جاتا ہے ،اور عمر بھرکی نافر مانیوں کوایک توبہ پر معاف کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔

# ركو۲۶

وَإِذْ نَا دِي رَبُّكَ مُوْسَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۗ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ٱخَافُٱنَيُّكَذِّبُوْنِ ﴿ وَيَضِينُ صَلَّرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيَ فَأَرْسِلَ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنَّبُ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذُهَبَا بِأَيْتِنَاۤ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسۡتَبِعُونَ ﴿ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ أَنَ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيۡ إِسۡرَآءِيلَ ﴾ قَالَ اَلَمُ نُرَبِّكَ فِيُنَا وَلِينًا وَّلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكفِرِيْنَ ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَاۤ إِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ أَى فَفَرَدُتُ مِنْكُمۡ لَتَّا حِفْتُكُمۡ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّلْتُ بَنِيۡ إِسۡرَآءِيْلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعلَمِيْنَ ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أُلِنَ كُنْتُمُ مُّوقِنِيْنَ ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَةً اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ عَ قَالَ رَبُّكُمُ وَ رَبُّ اٰبَآبِكُمُ الْاَقَالِيْنَ عَ قَالَ اِنَّ رَسُونَكُمُ الَّذِيلَ أَرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَانَ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَبِنِ اتَّخَذُتَ إلهًا غَيْرِي لَا جُعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ ﴿ قَالَ آوَ لَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ قَ نَزَعَ يَلَهُ فَإِذَا هِيَ بَيُضَآ ءُلِلنَّظِرِيْنَ ﴿

#### رکوع ۲

انہیں اُس وقت کا قصہ سُناؤجب کہ تمہارے ربّ نے موسی گوپکارا آ" ظالم قوم کے پاس جا۔۔۔۔ فرعون کی قوم کے پاس اور ہے کہ وہ مجھ کو قوم کے پاس اور نہیں ڈرتے؟ 9 "اُس نے عرض کیا" اے میرے ربّ، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ میر اسینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ 10 اور مجھ پر اُن کے ہاں ایک جُرم کا الزام بھی ہے ، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ 11 "فرمایا" ہر گزنہیں، تم دونوں جا کہ ہم کا لزام کے کہ تمہارے ساتھ سب بچھ سُنے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤاور اس سے کہو، ہم کورت العلمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تُو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ "

فرعون نے کہا" کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ 14 تُونے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے،اور اس کے بعد کر گیاجو کچھ کہ کر گیا 15 ، تُوبڑااحسان فراموش آدمی ہے۔"

موسیؓ نے جواب دیا" اُس وقت وہ کام میں نے نادانسٹگی میں کر دیا تھا۔ 16 پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔اس کے بعد میر ہے رہ نے مجھ کو حکم عطاکیا 17 اور مجھے رسُولوں میں شامل فرمالیا۔ رہاتیر ااحسان جو تُو نے مجھ پر جتایا ہے تواس کی حقیقت سے کہ تُونے بنی اسرائیل کو غلام بنالیا تھا۔ 18 "

فرعون نے کہا " 19 اور بیرب العالمین کیاہو تاہے؟ 20 "

موسیؓ نے جواب دیا" آسانوں اور زمین کارہ، اور اُن سب چیزوں کارہ جو آسان و زمین کے در میان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ <mark>21</mark> " فرعون نے اپنے گر دو پیش کے لو گوں سے کہا" سُنتے ہو؟"

موسیؓ نے کہا'' تمہارار ہے بھی اور تمہارے اُن آباؤاجداد کارہ بھی جو گزر چکے ہیں۔ 22 "

فرعون نے ﴿ حاضرین سے ﴾ کہا" تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں ، بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔"

موسیؓ نے کہا''مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے در میان میں ہے سب کارب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ 23 "

فرعون نے کہا" اگر تُونے میرے سواکسی اور کو معبُو دمانا تو تجھے بھی اُن لو گوں میں شامل کر دوں گاجو قید خانوں میں پڑے سڑر ہے ہیں۔ 24 "

موسی یے کہا" اگرچہ میں لے آؤل تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی ؟ 25 "

فرعون نے کہا" اچھاتولے آاگر تُوسیاہے۔" 26

﴿ اس کی زبان سے بیہ بات نگلتے ہی ﴾ موسیؓ نے اپناعصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صرح کے اژد ہاتھا۔ <mark>27</mark> پھر اُس نے اپناہاتھ ﴿ بغل سے ﴾ کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چیک رہاتھا۔ <mark>28</mark> ط۲

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 7 🔼

اوپر کی مخضر تمہیدی تقریر کے بعد اب تاریخی بیان کا آغاز ہور ہاہے جس کی ابتداحضرت موسی اور فرعون کے قصے سے کی گئی ہے۔ اس سے خاص طور پر جو سبق دینامقصو دہے وہ بیہ کہ:

اولاً، حضرت موسی کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کی بہ نسبت بدر جہازیادہ سخت سے جن سے بی سکی گیا کے مسابقہ در پیش تھا۔ حضرت موسی ایک غلام قوم کے فرد سے جو فرعون اور اس کی قوم سے بری طرح دبی ہوئی تھی، بخلاف اس کے نبی سکی گیا تھی ایک غلام قوم کے ایک فرد سے اور آپ سکی گیا کا خاندان قریش کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بالکل بر ابرکی پوزیش رکھتا تھا۔ حضرت موسی نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اور ایک قتل کے الزام میں دس برس روپوش رہنے کے بعد انہیں تھم دیا گیا تھا کہ اسی بادشاہ کے در بار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں سے وہ جان بچا کر فرار ہوئے تھے نبی سکی گیا گیا کہ اسی نازک صورت حال سے سابقہ نہ تھا۔ پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ قریش کی حال سے سابقہ نہ تھا۔ پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی۔ قریش کی طاقت سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اس کے باوجود فرعون حضرت موسی کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو ان سے ملکر اگر تباہ ہو گیا۔ اس سے اللہ تعالی کفار قریش کو یہ سبق دینا چا ہتا ہے کہ جس کی پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسی علیہ السلام کے سامنے پچھ پیش نہ گئی تو تم اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسی علیہ السلام کے سامنے پچھ پیش نہ گئی تو تم اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسی علیہ السلام کے سامنے پچھ پیش نہ گئی تو تم اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ جب فرعون کی موسی علیہ السلام کے سامنے پچھ پیش نہ گئی تو تم اس کی بستی ہو کہ محمد مثالی گیا ہے۔

ثانیاً جو نشانیاں حضرت موسیؓ کے ذریعہ سے فرعون کو دکھائی گئیں اس سے زیادہ کھلی نشانیاں اور کیا ہوسکتی ہیں ۔ پھر ہز ارہا آد میوں کے مجمع میں فرعون ہی کے چیلنج پر علی الاعلان جادو گروں سے مقابلہ کرا کے یہ ثابت بھی کر دیا گیا کہ جو پچھ حضرت موسیؓ دکھارہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فن سحر کے جوماہرین فرعون کی اپنی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے اپنے بلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود یہ تصدیق کر دی کہ حضرت موسیؓ کی تعلق رکھتے تھے اور اس کے اپنے بلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود یہ تصدیق کر دی کہ حضرت موسیؓ کی

لاسٹی کا از دھا بن جانا ایک حقیق تغیر ہے اور یہ صرف خدائی مجوزے سے ہو سکتا ہے ، جادو گری کے ذریعہ سے ایسا ہونا کسی طرح ممکن نہیں۔ ساحرول نے ایمان لاکر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس امر میں کسی شک کی گنجائش بھی باقی نہ چھوڑی کہ حضرت موئی کی پیش کر دہ نشانی واقعی معجزہ ہے ، جادو گری نہیں ہے۔ لیکن اس پر بھی جولوگ ہٹ دھر می میں مبتلا سے انہوں نے نبی کی صدافت تسلیم کر کے نہ دی۔ اب تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان لانا در حقیقت کوئی حسی معجزہ اور مادی نشان دیکھنے پر موقوف ہے۔ تعصب، حمیت جاہلیہ ، اور مفاد پر ستی سے آدمی پاک ہو اور کھلے دل سے حق اور باطل کا فرق سمجھ کر غلط بات کو چھوڑ نے اور صحیح بات قبول کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہو تو اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے لیے وہی نشانیاں کافی ہیں جو اس کتاب میں اور اس کے سامنے کیوں نہ الٹ ویلے کی زندگی میں مبتلا ہو کر جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ کسی ایک صدافت کو قبول نہ کرے گا جس سے اس کی اغراض پر ضرب گئی ہو، وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ الی صدافت کو قبول نہ کرے گا جس سے اس کی اغراض پر ضرب گئی ہو، وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ الی صدافت کو قبول نہ کرے گا جس سے اس کی اغراض پر ضرب گئی ہو، وہ کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ الی کے گاغواہ ذمین اور آسمان ہی اس کی سامنے کیوں نہ الٹ دیے جائیں۔

ثالثاً 'اس ہٹ دھر می کاجوانجام فرعون نے دیکھاوہ کوئی ایساانجام تو نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے دوسر بے لوگ بے تاب ہوں۔ اپنی آئکھوں سے خدائی طافت کے نشانات دیکھ لینے کے بعد جو نہیں ماننے وہ پھرایسے ہی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اب کیاتم لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کا مزاچکھناہی پہند کرتے ہو؟

تقابل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن جلد دوم، الاعراف، آیات 103 تا 137۔ یونس، 75 تا 92۔ بنی اسرائیل، 101 تا104۔ جلد سوم طل، 9 تا79۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 8 🛕

یہ انداز بیان قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کر تاہے۔اس کا تعارف ہی" ظالم قوم" کے لقب سے کر ایا گیا ہے۔ گویااس کااصل نام ظالم قوم ہے اور قوم فرعون اس کا ترجمہ و تفسیر۔

#### سورة الشعرآء حاشيه نمبر: 9 🛕

یعنی اے موسیٰ، دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہوئے دنیا میں ظلم وستم دھائے جارہے ہیں اور اس بات سے بے خوف ہیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ سورة الشعرآء حاشیہ نمیر: 10 △

سورہ طلار کوع 2، اور سورہ فضص ر کوع 4 میں اس کی جو تفصیل آئی ہے اسے ان آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اول تواتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبر اتے تھے (میر اسینہ گھٹتا ہے کے الفاظ اسی کی نشان دہی کرتے ہیں )، دوسرے ان کو بیہ بھی احساس تھا کہ وہ روانی کے ساتھ تقریر نہیں کرسکتے۔اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو ان کے ساتھ مد د گار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے کیو نکہ وہ زیادہ زبان آور ہیں، جب ضرورت پیش آئے گی تووہ ان کی تائید و تصدیق کر کے ان کی پشت مضبوط کریں گے۔ ممکن ہے کہ ابتداءً حضرت موسیٰ کی درخواست یہ رہی ہو کہ آپ کے بجائے حضرت ہارونؑ کو اس منصب پر مامور کیا جائے ، اور بعد میں جب آپ نے محسوس کیا ہو کہ مر ضی الہی آپ ہی کومامور کرنے کی ہے تو پھریہ درخواست کی ہو کہ انہیں آپ کاوزیر اور مد د گار بنایا جائے۔ یہ شبہہ اس وجہ سے ہو تاہے کہ یہاں حضرت موسی ان کو وزیر بنانے کی درخواست نہیں کر رہے ہیں بلکہ بیہ عرض کر رہے ہیں بیہ فَاَدُسِلُ اللٰ هٰرُوْنَ آپ ہارون کی طرف رسالت تجیجیں "۔ اور سورہ طا میں وہ بیہ گزارش کرتے ہیں کہ وَجْعَلْ نِیْ وَذِیْراً مِینَ اَهْلِیْ هَارُوْنَ اَخِیْ میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرماد بجیے، میرے بھائی ہارون کو"۔ نیز سورہ قصص میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ وَاَحِیْ هٰوُونَ هُوَ اَفْصَحُ مِنِیْ لِسَاناً فَاَرْسِلْهُ مَعِیَ دِدُاءً یُّصَدِّقُنِیْ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں لہذا انہیں مدد گار کے طور پر میرے ساتھ بھیجے تا کہ وہ میری تصدیق کریں"۔ اس سے خیال ہو تا ہے کہ غالباً یہ مؤخر الذکر دونوں درخواسیں بعد کی تھیں، اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موسی سے اس سورے میں نقل ہوئی ہے۔

بائیبل کا بیان اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت موسیؓ نے قوم فرعون کی تکذیب کاخوف اور اپنی زبان کے کند ہونے کا عذر پیش کر کے بیہ منصب قبول کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیا تھا: "اے خداوند میں تیری منت کر تا ہوں۔ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج "۔ پھر اللہ تعالی نے بطور خو د حضرت ہارون کو ان کے لیے مددگار مقرر فرما کر انہیں اس بات پر راضی کیا کہ دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جائیں (خروج باب 4۔ آیات اتا 71) مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، طرا، حاشیہ 19۔

# سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 11 ▲

یہ اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو سورہ قصص رکوع 2 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت موسی ؓ نے قوم فرعون کے ایک شخص کوایک اسرائیل سے لڑتے دیکھ کرایک گھونسامار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب حضرت موسی ؓ کو معلوم ہوا کہ اس واقعہ کی اطلاع قوم فرعون کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملک جھوڑ کر مَدُینَ کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ اب جو آٹھ دس سال کی رویو شی کے بعد یکا یک انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم پیغام رسالت لے کر اسی فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ پہلے تم موجو دہے تو حضرت موسی ؓ کو بجا طور پر یہ خطرہ ہوا کہ پیغام سنانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ تو جھے اس قتل کا الزام میں بھانس لے گا۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 12 △

نشانیوں سے مر ادعصااور ید بیضاء کے معجزے ہیں جن کے عطاکیے جانے کی تفصیل سورہ الاعر اف رکوع 13۔ 14، طلار کوع 1، سورہ نمل رکوع 1، اور سورہ قصص رکوع 4 میں بیان ہوئی ہے۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 13 ▲

حضرت موسی ٔ وہارون کی دعوت کے دو جزیجے: ایک، فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اصل مقصود رہاہے۔ دوسرے، بنی اسرائیل کو فرعون کے بند غلامی سے زکالنا، جو مخصوص طور پر انہیں دونوں حضرات کا مشن تھا۔ قر آن مجید میں کسی جگہ صرف پہلے جزء کا ذکر کیا گیاہے۔ (مثلاً سورہ نازعات میں) اور کسی جگہ صرف دوسرے جزکا۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 14 🔼

اس سے ایک اشارہ اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسی اسے برورش پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اگر یہ وہی فرعون ہو تاتو کہتا کہ میں نے تجھے پالا تھا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔ (اس مسکلے پر تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم الاعراف، حواشی 85۔93)۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 15 △

اشارہ ہے اسی واقعہ قتل کی طرف جو حضرت موسیؓ سے سرز دہو گیا تھا۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 16 ▲

اصل الفاظ ہیں وَ اَنَا مِنَ الضَّالِیْنَ '' میں اس وقت ضلالت میں تھا''۔ یا'' میں نے اس وقت یہ کام ضلالت کی حالت میں کیا تھا''۔ یہ لفظ ضلالت لازماً'' گر اہی ''کاہی ہم معنی نہیں ہے۔ بلکہ عربی زبان میں اسے ناوا قفیت، نادانی، خطا، نسیان، نادانسٹگی وغیرہ معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورہ قصص میں بیان ہواہے نادانی، خطا، نسیان، نادانسٹگی وغیرہ معنوں میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورہ قصص میں بیان ہواہے

اس پر غور کرنے سے یہاں ضلالت جمعنی خطایا نادانسٹگی ہی لینازیادہ صحیح ہے۔ حضرت موسی ؓ نے اس قبطی کو ایک اسرائلی پر ظلم کرتے دیکھ کر صرف ایک گھونسا مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھونسے سے بالعموم آدمی مرتانہیں ہے ،نہ قتل کی نیت سے گھونسا مارا جاتا ہے۔اتفاق کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مرگیا۔ اس لیے صحیح صورت واقعہ یہی ہے کہ یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطاتھا۔ قتل ہوا ضرور ، مگر بالارادہ قتل کی نیت سے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ استعال کیا گیا جو قتل کی غرض سے استعال کیا جاتا ہے یا جس سے قتل واقع ہونے کی توقع کی جا سکتی سر

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 17 ▲

یعنی علم و دانش اور پر وانہ نبوت۔ حکم کے معنی حکمت و دانش کے بھی ہیں ، اور اس سند اقتدار (Authority) کے بھی جو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کوعطا کی جاتی ہے ، جس کی بنا پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے

#### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 18 ▲

یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتااگر تونے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا۔ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے تومیر کی ماں نے مجھے ٹو کری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا۔ ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میر ااپنا گھر موجو دنہ تھا؟اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 19 🛕

بیج میں یہ تفصیل جھوڑ دی گئی ہے کہ حضرت موسی نے اپنے آپ کو رب العالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کر کے فرعون کو وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ یہ بات آپ سے آپ ظاہر ہے کہ نبی نے ضرور وہ پیغام پہنچادیا ہو کہ مامور کیے گئے تھے،اس لیے اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی۔اسے چھوڑ کر اب وہ گفتگو نقل کی جاتی ہے جو اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون اور موسی کے در میان ہوئی۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 20 🛕

یہ اس کا سوال حضرت موسی کے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین (تمام جہان والوں کے مالک و آقا اور فرماں روا) کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ توبی اسر ائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔
اس پیغام کی نوعیت صریح طور پر سیاسی تھی۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ حضرت موسی جس کی نمائندگی کے مدعی ہیں وہ سارے جہاں والوں پر حاکمیت واقتدار اعلیٰ رکھتا ہے اور فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے دائرہ حکومت واقتدار میں ایک بالاتر فرمانروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہاہے بلکہ اس کے دائرہ حکومت واقتدار میں ایک بالاتر فرمانروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہاہے بلکہ اس کے نام یہ فرمان بھیج رہاہے کہ تواپنی رعایا کے ایک جھے کو میرے نامز دکر دہ نمائندے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اسے تیری سلطنت سے نکال کر لے جائے۔ اس پر فرعون بوچھتا ہے کہ یہ سارے جہاں والوں کا مالک و فرمانرواہے کون جو مصرکے بادشاہ کو اس کی رعایا کے ایک ادنی فرد کے ہاتھوں سے تکم بھیج رہا ہے۔

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 21 🛕

لیمن میں زمین پر بسنے والے کسی مخلوق اور فانی مدعی ملوکیت کی طرف سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں جو آسان و زمین کا مالک ہے۔ اگرتم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کا کنات کا کوئی خالق اور مالک و فرمانروا ہے تو تمہیں میہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہاں والوں کارب کون ہے۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 22 🛕

حضرت موسی گایہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا۔ جن سے فرعون نے کہاتھا کہ "سنتے ہو"۔ حضرت موسی ٹے ان سے فرمایا کہ میں ان جھوٹے ارباب کا قائل نہیں ہوں جو آج ہیں اور کل نہ تھے، اور کل تھے مگر آج نہیں ہیں۔ تمہارایہ فرعون جو آج تمہارارب بنا بیٹھا ہے کل نہ تھا اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعونوں کو رب بنائے بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ میں صرف اس رب کی حاکمیت و فرماں روائی مانتا ہوں جو آج بھی تمہارا

اور اس فرعون کارب ہے ، اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کارب بھی تھا

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 23 🛕

لیمنی مجھے تو پاگل قرار دیا جارہاہے ، لیکن آپ لوگ اگر عاقل ہیں تو خود سوچیے کہ حقیقت میں رب یہ بیچارا فرعون ہے جو زمین کے ایک ذراسے رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھاہے ، یاوہ جو مشرق و مغرب کامالک اور مصر سمیت ہر اس چیز کامالک ہے جو مشرق و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں تو فرمال روائی اسی کی مانتا ہوں اور اسی کی طرف سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچارہا ہوں۔

# سورة الشعرآ وحاشيه نمبر: 24 ▲

اس گفتگو کو سیجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہی چاہیے کہ آج کی طرح قد یم زمانے میں بھی "معبود" کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا۔ یعنی یہ کہ اسے بس پو جاپاٹ اور نذر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے ، اور اپنے فوق الفطری غلبہ و افتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت کے لیے دعائیں مائلیں۔ لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالا دست ہے ، اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو تھم چاہے دے ، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کو قانون بر ترمان کر اس کے آگے جھک جائیں ، یہ چیز زمین کے مجازی فرمانرواؤں نے نہ پہلے کہمی مان کر دی تھی ، نہ آج وہ اسے مان کر دی تھی ، نہ آج وہ اسے مان کر دی تھی ، نہ آج وہ اسے مانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم مختار مطلق ہیں ، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیوی میں ہم مختار مطلق ہیں ، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیوی محکومت انہوں نے ان سے خداوند عالم کی حاکمیت و بالا دستی تسلیم کر انے کی کوشش کی ہے ، اور یہ اس شخص کو مجر م

اور باغی تھہر ایا ہے جو ان کے سواکسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں معبود مانے۔ اس تشریح سے فرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔اگر معاملہ یو جایاٹ اور نذر و نیاز کا ہو تا تو اس کو اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰ دوسرے دیو تاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔اگر صرف اسی معنی میں تو حید فی العبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی ہوتی تو اسے غضب ناک ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کرتا توبس بہ کہ اپنا دین آبائی حچوڑنے سے انکار کر دیتا، یا حضرت موسیؓ سے کہتا کہ میرے مذہب کے پنڈ توں سے مناظرہ کر لو۔ لیکن جس چیز نے اسے غضبناک کر دیاوہ بیہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نما ئندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اس طرح ایک سیاسی تھم پہنچایا کہ گویاوہ ایک ماتحت حاکم ہے اور ایک حاکم برتر کا پیغامبر آگر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہاہے۔ اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیاسی و قانونی برتری ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ وہ یہ بھی گوارانہ کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فر د اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتز مانے۔اسی لیے اس نے پہلے "رب العالمین " کی اصطلاح کو چیلنج کیا، کیونکہ اس کی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ کھلا کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کارنگ نظر آتا تھا۔ پھر جب حضرت موسیؓ نے باربار تشریح کرکے بتایا کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ لائے ہیں وہ کون ہے ، تو اس نے صاف صاف د صمکی دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سواکسی اور کے اقتدار کا نام بھی لیاتو جیل کی ہوا کھاؤ

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 25 ▲

یعنی کیاتواس صورت میں بھی میری بات مانے سے انکار کرے گااور مجھے جیل بھیجے گا جبکہ میں اس امرکی ایک صریح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اس خدا کا فرستادہ ہوں جو رب العالمین، رب السلوات و الارض اور رب المشرق والمغرب ہے؟

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 26 🔺

حضرت موسی کے سوال پر فرعون کا بیہ جواب خود ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حال قدیم و جدید زمانے کے عام مشرکین سے مختلف نہ تھا۔ وہ دو سرے تمام مشرکین کی طرح فوق الفطری معنوں میں اللہ کے اللہ اللالہ ہونے کو مانتا تھا اور ان ہی کی طرح بیہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ کا نئات میں اس کی قدرت سب دیو تاؤں سے برتر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسی گئے اس سے کہا کہ اگر تجھے میرے مامور من اللہ ہونے کا یقین نہیں ہے تو میں ایسی صرح نشانیاں پیش کروں جن سے ثابت ہو جائے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور اسی وجہ سے اس نے بھی جو اب دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤکوئی نشانی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی یا اس کے مالک کا نئات ہونے ہی میں اسے کلام ہو تا تو نشانی کا سوال پیدا ہی نہ ہو سکتا تھا۔ نشانی کی بات تو اسی صورت میں در میان آسکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجو د اور اس کا وجو د اور اس کا قادر مطلق ہونا تو مسلم ہو، اور بحث اس میں در میان آسکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجو د اور اس کا وجو د اور اس کا قادر مطلق ہونا تو مسلم ہو، اور بحث اس میں ہو کہ حضرت موسی اس کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں۔

# سورةالشعرآءحاشيەنمبر: 27 🛕

قر آن مجید میں کسی جگہ اس کے لیے حیّقہ (سانپ) اور کسی جگہ جَمان (جو بالعموم چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ، اور یہاں اسے تُعُبَانُ (اژدہا) کہا جارہا ہے۔ اس کی توجیہ امام رازی اس طرح کرتے ہیں کہ حیّقہ عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشتر ک نام ہے ،خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور ٹُغَبَانٌ کالفظاس کیے استعال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژد ھے کی طرح تھا۔ اور جَانٌ کالفظاس بنا پر استعال کیا گیا کہ اس کی پھرتی اور تیزی حجو ٹے سانپ جیسی تھی۔

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 28 🔺

بعض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر بیٹے ہاء کے معنی "سفید" کیے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بغض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر بیٹے ہی محلا چنگا ہاتھ برص کے مریض کی طرح سفید ہو گیا۔ لیکن ابن جریر، ابن کثیر، زَمَحْشُری، رازی، ابو السعود عمادی، آلوسی اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں بیٹے ہائے ہمعنی روشن اور چبکد ارہے۔جو نہی کہ حضرت موسی نے بغل سے ہاتھ نکالا یکا یک سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، طرح اشیہ 13)۔

#### ركوع٣

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَةً إِنَّ هٰذَا لَسْحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿ يُرِينُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِم اللَّهُ مَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓ ا اَرْجِهُ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثُ فِي الْمَدَآبِنِ خَشِرِيْنَ ﴿ يَأْتُولُا بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ٢ غَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِيَوْمِ مَّعُلُومِ ﴿ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنْتُمُ ثُّجُتَمِعُوْنَ ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغُلِبِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِي عَوْنَ آبِنَّ لَنَا لَآجُرًا إِنْ كُنَّا نَحُنُ الْغُلِبِيْنَ ٢ قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمُ إِذًا لَّهِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُّوْسَى اَلْقُوا مَا آنُتُمُ مُّلُقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَعُنُ الْغَلِبُونَ ﴿ فَأَلُقَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ﴿ قَالُوَا الْمَنَّا بِرَبِّ الْعلَمِيْنَ ﴿ رَبِّ مُوْسَى وَ هُرُونَ ﴿ قَالَ الْمَنْتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنَ الْذَنَ لَكُمْ النَّهُ لَكَ عِيدُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ لَا فَطِّعَنَّ آيْدِيَكُمْ وَ آرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۗ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطْيِنَا آنُكُنَّا آوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

#### رکوع ۳

فرعون اپنے گر دو پیش کے سر داروں سے بولا" یہ شخص بقیناً ایک ماہر جادُو گر ہے۔ چاہتا ہے کہ اپنے جادُو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ 29 اب بتاؤتم کیا تھم دیتے ہو؟ 30 "

انہوں نے کہا" اسے اور اس کے بھائی کوروک کیجیے اور شہر ول میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جاڈو گر کو آپ کے پاس لے آئیں۔"

چنانچہ ایک روز مقرر وقت 31 پر جادُو گراکھے کر لیے گئے اور لو گوں سے کہا گیا"تم اجتماع میں چلو گے؟ 32 شاید کہ ہم جادُو گروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگروہ غالب رہے۔ 33 "

جب جادُو گر میدان میں آئے توانہوں نے فرعون سے کہا" ہمیں انعام تو ملے گااگر ہم غالب رہے؟ <mark>34</mark> "

اس نے کہا" ہاں، اور تم تواس وقت مقر تبین میں شامل ہو جاؤگے۔ <mark>35</mark> "

موسیًانے کہا" بھینکوجو شہیں بھینکناہے۔"

 فرعون نے کہا" تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا! ضروریہ تمہارابڑا ہے جس نے تمہیں جاؤو سکھایا ہے۔ 38 اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گااور تم سب کو سُولی پر چڑھادوں گا۔ 39 "

انہوں نے جواب دیا" کچھ پروانہیں، ہم اپنے رہے کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں تو قع ہے کہ ہمارار بہ ہمارے گناہ معاف کر دے گاکیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ 40 "ط۳

Only Sull Coll

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 29 🔺

دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ یا توایک لمحہ پہلے وہ اپنی رعیت کے ایک فر د کوبر سر در بار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کریاگل قرار دے رہاتھا (کیونکہ اس کے نز دیک ایک غلام قوم کے فرد کا اس جیسے با جبر وت بادشاہ کے حضور ایسی جسارت کرنایا گل بن کے سوااور کچھ نہ ہو سکتا تھا)اور اسے دھمکی دے رہاتھا کہ اگر تونے میرے سواکسی کو معبود ماناتو جیل میں سڑا سڑا کر مار دوں گا، یااب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی باد شاہی اور اپناملک حصنے کا خطرہ لاحق ہو گیااور بد حواسی میں اسے بیہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھرے دربار میں اپنے نو کروں کے سامنے کیسی بے تکی باتیں کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل جیسی دنی ہوئی قوم کے دو افراد وقت کے سب سے بڑے طاقنور بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی لاؤلشکر ان کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی جان ان کی قوم میں نہ تھی۔ کسی بغاوت کا نام ونشان تک ملک کے کسی گوشے میں نہ تھا۔ ملک سے باہر کسی دو سری حکومت کی طاقت بھی ان کی پیثت پر نہ تھی۔ اس حالت میں صرف ایک لا تھی کا اژ د ہابنتے دیکھ کر اور ایک ہاتھ کو حیکتے دیکھ کریکایک اس کا جینے اٹھنا کہ یہ دو بے سر وسامان آ دمی میری سلطنت کا تخته الٹ دیں گے اور پورے حکمر ان طبقے کو اقتدار سے بے دخل کر دیں گے ، آخر کیا معنی رکھتاہے؟ اس کا بیہ کہنا کہ بیہ شخص جادو کے زور سے ایسا کر ڈالے گا، مزید بد حواسی کی دلیل ہے۔ جادو کے زور سے دنیا میں مجھی کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا، کوئی ملک فتح نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں جیتی گئی۔ جادو گرتواس کے اپنی ملک میں موجو دیتھے اور بڑے بڑے کرشمے دکھاسکتے تھے۔ مگر وہ خود حانتا تھا کہ تماشا کر کے انعام لینے سے بڑھ کر ان کی کوئی او قات نہیں ہے۔ سلطنت تو کجا، وہ بیجارے تو سلطنت کے کسی پولیس کانشیبل کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 30 🔼

یہ فقرہ فرعون کی مزید بدحواسی کو ظاہر کرتاہے۔ کہاں تووہ اللہ بناہوا تھااور بیہ سب اس کے بندے تھے۔ کہاں اب اللہ صاحب مارے خوف کے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا تھم کیاہے۔ دوسرے الفاظ میں گویاوہ بیہ کہہ رہاتھا کہ میری عقل تواب کچھ کام نہیں کرتی، تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ میں کیسے کروں۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 31 ▲

سور طلامیں گزر چکاہے کہ اس مقابلے کے لیے قبطیوں کی قومی عید کا دن (یوم الزینة) مقرر کیا گیا تھا تا کہ ملک کے گوشے سے میلوں ٹھیلوں کی خاطر آنے والے سب لوگ یہ عظیم الشان " دنگل " دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں ، اور اس کے لیے وقت بھی دن چڑھے کا طے ہوا تھا تا کہ روز روشن میں سب کی آئکھوں کے سامنے فریقین کی طاقت کا مظاہر ہ ہواور روشن کی کمی کے باعث کوئی شک وشبہہ پیدا ہونے کی گنجائش نہ رہے۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 32 🛕 🤇

ایعنی صرف اعلان واشتہار ہی پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ آدمی اس غرض کے لیے جیوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا اکر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بھر سے دربار میں جو معجزات حضرت موسی شند کے دکھائے تنے ان کی خبر عام لوگوں میں پھیل چکی تھی اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشند سے متاثر ہوتے چلے جارہے ہیں۔ اس لیے اس نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور خود دیکھ لیس کے لائھی کاسانپ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ، ہمارے ملک کاہر جادو گریہ کمال دکھا سکتا ہے۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 33 🛕

یہ فقرہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے کہ جن حاضرین دربار نے حضرت موسی کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لو گول تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھیں ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پرسے متز لزل ہوئے جارہے تھے، اور اب ان کے دین کا دارو مداربس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر د کھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کے احیان سلطنت اسے خو د ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ ان کے ا اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادو گر کامیاب ہو گئے توہم موسیٰ کے دین میں جانے سے پچ جائیں گے ورنہ ہمارے دین وایمان کی خیر نہیں ہے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 34 🛕

یہ تھے وہ حامیان دین مشرکین جو موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے پالامار لیا تو سرکارسے کچھ انعام مل جائے گا۔

سورة الشعرآء حاشیہ نمیر: 35 🛕

اور بیہ تھاوہ بڑے سے بڑا اجر جو ان خاد مان دین و ملت کو باد شاہ و فت کے ہاں سے مل سکتا تھا۔ یعنی رو پہیہ پیسہ ہی تنہیں ملے گا، دربار میں کرسی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساحروں نے پہلے ہی مر چلے پر نبی اور جادو گر کاعظیم اخلاقی فرق خو د کھول کرر کھ دیا۔ ایک طرف وہ حوصلہ تھا کہ بنی اسرائیل جیسی یسی ہوئی قوم کا ایک فرد دس سال تک قتل کے الزام میں روپوش رہنے کے بعد فرعون کے دربار میں درّانہ آ کھڑا ہو تاہے اور د ھڑتے کے ساتھ کہتاہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں ، بنی اسر ائیل کو میرے حوالے کر۔ فرعون سے دوبد و بحث کرنے میں ادنیٰ سی جھجک بھی محسوس نہیں کر تا۔اس کی دھمکیوں کووہ پر کاہ کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا۔ دوسری طرف ہیہ کم حوصلگی ہے کہ اسی فرعون کے ہاں باپ دادا کے دین کو بجانے کی خدمت پر بلائے جارہے ہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ سر کار، کچھ انعام تومل جائے گانا؟ اور جواب میں بیہ سن کر پھولے نہیں ساتے کہ ببیبہ بھی ملے گااور قرب شاہی سے بھی سر فراز کیے جائیں گے۔ بیہ دو مقابل کے کر دار آپ سے آپ ظاہر کر رہے تھے کہ نبی کس شان کا انسان ہو تاہے اور اس کے مقابلے میں جادو گروں کی کیا ہستی ہوتی ہے۔جب تک کوئی شخص بے حیائی کی ساری حدوں کو نہ پھاند جائے،وہ نبی کو جادو گر کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

# سورةالشعرآءحاشيەنمبر: 36 🛕

یہاں میہ ذکر چھوڑ دیا ہے کہ حضرت موسی کی زبان سے میہ فقرہ سنتے ہی جب جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں بھینکیں تو یکا یک وہ بہت سے سانپوں کی شکل میں حضرت موسی کی طرف کیکتی نظر آئیں۔اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہو چکی ہے۔ سورہ اعراف میں ہے فَلَتَمَا ٱلْقَوْا سَحَرُوْا أَعُيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرِ عَظِيْمٍ عَالَى جب انهول نے اپنے انجھرے پھنکے تو لو گوں کی آئکھوں کو مسحور کر دیا،سب کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا،اور بڑابھاری جادوبنالائے "۔سورہ طامیں اس وقت كانقشه يه كينيا كيا ب كه فَاذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْلَى 🗃 فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ حِينُفَةً مُّوْسَى 💿 يكايك ان كے سحر سے حضرت موسیٌ كويوں محسوس ہوا كہ

ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑی چلی آر ہی ہیں،اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر سے گئے "۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 37 🛕

یہ حضرت موسیؓ کے مقابلے میں ایک طرف سے محض شکست کا اعتراف نہیں تھا کہ کوئی شخص بیہ کہہ کر پیجیھا حچٹر الیتا کہ ایک بڑے جادو گرنے حچوٹے جادو گروں کو نیجا د کھا دیا، بلکہ ان کا سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا گویابر سر عام ہز ارہا باشند گان مصر کے سامنے اس بات کا اور اعلان تھا کہ موسیٰ جو کچھ لائے ہیں یہ ہمارے فن کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کام تو صرف الله رب العالمین ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 38 🛕

یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف بیہ دکھاناہے کہ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی کس طرح ایک صر تکے معجزہ دیکھ کر، اور اس کے معجزہ ہونے پر خو د جادو گروں کی شہادت سن کر بھی اسے جادو کہے جا تاہے، اس لیے فرعون کا صرف اتناہی فقرہ نقل کرنے پر اکتفا کیا گیاہے ،لیکن سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیہ بتایا گیاہے کہ فرعون نے بازی ہارتی و کھے کر فوراً ہی ایک سیاسی سازش کا افسانہ گھڑ لیا۔ اس نے کہا اِنَّ هٰ لَمَا کَمَکُوُّمَ کُوُّمُوُهُ فِی الْمَدِیْنَدِیْ لِتُغْدِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا" یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دارالسلطنت میں تیار کی ہے تا کہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو"۔ اس طرح فرعون نے عام الناس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ جادوگروں کا یہ ایمان معجزے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ملی بھگت ہے، یہاں آنے سے پہلے ان کے اور موسی کے در میان معاملہ طے ہو گیا تھا کہ یوں وہ موسی کے مقابلے میں آ کرشکست کھائیں گے، اور نتیج میں جو سیاسی انقلاب ہو گااس کے مزے وہ اور یہ مل کر لوٹیس گے۔

# سورة الشعراً عاشيه نمبر: 39 🛕

یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس نظر ہے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کرکے آئے ہیں۔ اس کے پیش نظریہ تھا کہ اس طرح یہ لوگ جان بچانے کے لیے سازش کا اعتراف کرلیں گے اور وہ ڈراہائی اثر کافور ہو جائے گاجو شکست کھاتے ہی ان کے سجدے میں گر کر ایمان لے آنے سے ان ہز ارہاناظرین پر متر تب ہوا تھا جو خود اس کی دعوت پریہ فیصلہ کن مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور جنہیں خود اس کے بھیجے ہوئے لوگوں نے یہ خیال دلایا تھا کہ مصری قوم کا دین وایمان کی ساتھ ور شائی پر قائم رہ سکے گی ورنہ کس ان جادوگروں کے سہارے لئک رہا ہے ، یہ کامیاب ہوں تو قوم اپنے دین آبائی پر قائم رہ سکے گی ورنہ موسیٰ کی دعوت کاسیلاب اسے اور اس کے ساتھ فرعون کی سلطنت کو بھی بہالے جائے گا۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 40 ▲

یعنی ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا تو بہر حال ایک نہ ایک دن ضرور ہے۔ اب اگر تو قتل کر دے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہو گا کہ وہ دن جو کبھی آنا تھا، آج آ جائے گا۔ اس صورت میں ڈرنے کا کیا سوال؟ ہمیں تو الٹی مغفرت اور خطابخشی کی امید ہے کیونکہ آج اس جگہ حقیقت کھلتے ہی ہم نے مان لینے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کی اور اس پورے مجمع میں سب سے پہلے پیش قدمی کر کے ہم ایمان لے آئے۔

جادو گرول کے اس جواب نے دو باتیں تمام اس خلقت کے سامنے واضح کر دیں جسے فرعون نے ڈھنڈورے پیٹ پیٹ کر جمع کیا تھا۔

اول یہ کہ فرعون نہایت جھوٹا، ہٹ دھر م اور مکار ہے۔ جو مقابلہ اس نے خود فیصلے کے لیے کرایا تھااس میں موسیٰ علیہ السام کی تھلی تھی فتح کوسید ھی طرح مان لینے کے بجائے اور اس نے فوراً ایک جھوٹی سازش کا افسانہ گھڑ لیااور قتل و تعصیب کی دھم کی دے کر زبر دستی اس کا قرار کرانے کی کوشش کی۔ اس افسانے میں فرہ برابر جھی کوئی صدافت ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ جادو گر ہاتھ پاؤں کٹوانے اور سولی پر چڑھ جانے کے لیے یوں تیار ہو جاتے۔ ایس کسی سازش سے اگر کوئی سلطنت مل جانے کالا کچے تھا تو اب اس کے لیے کوئی گئوائش ہاتی نہیں رہی ، کیونکہ سلطنت کے مزے توجو لوٹے گا ، ان غریبوں کے جھے میں تو صرف کٹ کٹ کر جان دینا ہی کیونکہ سلطنت کے مزے توجو لوٹے گا ، ان غریبوں کے جھے میں تو صرف کٹ کٹ کر جان دینا ہی دو گیا ہے۔ اس ہولناک خطرے کو انگیز کر کے بھی ان جادو گروں کا اپنے ایمان پر قائم رہنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ سازش کا الزام سر اسر جھوٹا ہے اور سپی بات یہی ہے کہ جادو گراپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے دلیل ہے کہ سازش کا الزام سر اسر جھوٹا ہے اور سپی بات یہی ہے کہ جادو گراپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک جان گئے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ہر گر جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کا کر شمہ ہے۔

دوسری بات جواس وقت ملک کے گوشے گوشے سے سمٹ کر آئے ہوئے ہزار ہا آد میوں کے سامنے کھل کر آ گئی وہ یہ تھی کہ اللّدرب العالمین پر ایمان لاتے ہی ان جادو گروں میں کیساز بر دست اخلاقی انقلاب واقع ہو گیا۔ کہاں توان کی پستی ذہن و فکر کا یہ حال تھا کہ دین آبائی کی نصرت کے لیے آئے تھے اور فرعون کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر انعام مانگ رہے تھے، اور کہاں اب آن کی آن میں ان کی بلندی ہمت وعزم اس درجے کو پہنچ گئی کہ وہی فرعون ان کی نگاہ میں پیچہو گیا، اس کی باد شاہی کی ساری طاقت کو انہوں نے کھو کر مار دی اور اپنے ایمان کی خاطر وہ موت اور بدترین جسمانی تعذیب تک بر داشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر مصریوں کے دین شرک کی تذلیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حق کی مؤثر تبلیغ اس نازک نفسیاتی موقع پر شاید ہی کوئی اور ہوسکتی تھی۔

Only Strain of the Column of t

#### رکوع۳

وَ ٱوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوۡسَى ٱنۡ ٱشۡرِ بِعِبَادِئَ إِنَّكُمْ مُٰتَّبَعُوْنَ ﴿ فَٱرۡسَلَ فِرْحَوْنُ فِي الْمَدَآبِنِ
خَشِرِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَالنَّا لَهُ وَالنَّا لَهُ اللَّهُ وَالنَّا لَهُ اللَّهُ وَالنَّا لَكَا إِللَّهُ وَالنَّا كَبَهِ عُلَاوُنَ ﴿ وَالْوَدُونَ اللَّهُ وَالنَّا لَكَا اللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْوَدُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### رکوء ۴

41 ہم نے موسا کو وی بھیجی کہ "راتوں رات میر ہے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ 42 " اس پر فرعون نے ﴿ فوجیں جع کرنے کے لیے ﴾ شہر وں میں نقیب بھیج دیے ﴿ اور کہلا بھیجا ﴾ کہ " یہ بچھ مُنٹھی پھر لوگ ہیں، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے ، اور ہم ایک الیی جماعت ہیں جس کا شیوہ ہر وقت چو کنا رہنا ہے۔ 43 " اِس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ 44 یہ تو ہوااُن کے ساتھ ، اور ﴿ وُوسری طرف ﴾ بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کاوارث کر دیا۔ 45

صبح ہوتے یہ لوگ اُن کے تعاقب میں چل پڑے۔جب دونوں گروہوں کا آمناسامناہواتوموسی کے ساتھی چیخ اُٹھے کہ ہم تو بکڑے گئے۔موسی کے نہ کہا" ہر گزنہیں۔میرے ساتھ میر ارب ہے۔وہ ضرور میرے رہنمائی فرمائے گا۔ 46 "ہم نے موسی کووحی کے ذریعہ سے حکم دیا کہ" ماراپناعصاسمندر پر۔"یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر طکڑا ایک عظیم الثان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ 47 اُسی جگہ ہم دُوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ 48 موسی اور اُن سب لوگوں کوجو اس کے ساتھ تھے،ہم نے بچالیا،اور دُوسروں کوغرق کر دیا۔

اس واقعہ میں ایک نشانی ہے 49 ، مگر اِن لو گوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔اور حقیقت بیہ ہے کہ تیر ا ربّ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط۴

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 41 🛕

اوپر کے واقعات کے بعد ہجرت کا ذکر شروع ہو جانے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے بعد بس فوراً ہی حضرت موسی کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کے احکام دے دیے گئے۔ دراصل یہاں کئی سال کی تاریخ بیج میں چھوڑ دی گئی ہے جسے سورہ عراف رکوع 15۔16، اور سورہ یونس رکوع 9 میں بیان کیا جاچکا ہے، اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مو من رکوع 2۔5 اور الزُّخر ف رکوع 5 میں آرہا ہے۔ یہاں چو نکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے صریح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجو دیہ ہٹ دھر می دکھائی تھی اس کا انجام آخر کار کیا ہوا۔ اور جس دعوت کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی وہ کس طرح کا میابی سے ہمکنار ہوئی، اس لیے فرعون اور حضرت موسی کی کشکش کے ابتد ائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مخضر کرکے اس کا آخری منظر دکھایا جارہا ہے۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 42 ▲

واضح رہے کہ بنی اسر ائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مجتمع نہ تھی بلکہ ملک کے تمام شہر وں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی اور خصوصیت کے ساتھ منف (Memphis) سے رَئِمُسیُس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی جسے جُشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا (ملاحظہ ہو" نقشہ خروج بنی اسر ائیل"، تفہیم القر آن جلد دوم، صفحہ 70)۔ لہذا حضرت موسی کو جب تھم دیا گیا ہو گا کہ اب تمہیں بنی اسر ائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے تو انہوں نے بنی اسر ائیل کی تمام بستیوں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بجرت کے لیے تیار ہو جائیں ، اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں۔ یہ ارشاد کہ "تمہارا پیچھا کیا جائے گا"اس امرکی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات

کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی تھی۔ یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے تم راتوں رات اپناراستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہو۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 43 🛕

یہ باتیں فرعون کی اس چیسی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائشی پر وہ ڈال رہا تھا۔ ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوری امداد کے لیے بلارہا تھا جو اس بات کی تھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہورہا ہے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو چیپانا بھی چاہتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی دبی اور پہی ہوئی قوم، جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس سے فرعون جیسا قاہر فرمال رواکوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے حتی کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔ اس خطرہ محسوس کر رہا ہے حتی کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔ اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھتا ہے کہ بیہ بنی اسرائل بیچارے چیز ہی کیا ہیں، پچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارا بال بھی بیگا نہیں کرسے ہیں کرسے ہیں ان پر غصہ آگیا ہے اس لیے ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں ، اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ صرف ایک احتیاطی کارروائی ہے ، ہماری دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی امکانی خطرہ ہو تو ہم ہر وقت اس کی مرکونی کرنے کے لیے تیار ہیں۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 44 🔼

یعنی فرعون نے توبہ کام اپنے نزدیک بڑی عقلمندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیاسے مٹادینے کاسامان کیا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پریوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے ستون اپنی جگہ جھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں اور ان کے سارے لاؤلشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا پیچھانہ کرتے تو نتیجہ صرف اتناہی ہوتا کہ ایک قوم ملک جھوڑ کر نکل جاتی۔ اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا اور وہ حسب سابق اپنے عیش کدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹے

رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجہ کی ہوشیاری دکھانے کے لیے بیہ فیصلہ کیا کہ بنی اسر ائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر یک بارگی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا قلع قمع کر دیں۔ اس غرض کے لیے ان کے شہز ادب اور بڑے بڑے سر دار اور اعیان سلطنت خود بادشاہ ذی جاہ سمیت اپنے محلوں سے نکل آئے ، اور اسی دانائی نے بیہ دوہر انتیجہ دکھایا کہ بنی اسر ائیل مصرسے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم فرعونی سلطنت کا مکھن نذر دریا بھی ہو گیا۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 45 🔺

بعض مفسرین نے اس آیت کا بیہ مطلب لیاہے کہ جن باغوں، چشموں، خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے بیہ ظالم لوگ نکلے تھے ان ہی کا وارث اللہ تعالی نے بنی اسر ائیل کو کر دیا۔ یہ مطلب اگر لیا جائے تو اس کے معنی لازماً بیہ ہونے جا ہمییں کہ فرعون کے غرق ہو جانے پر بنی اسر ائیل پھر مصروایس پہنچ گئے ہوں اور آل فرعون کی دولت و حشمت ان کے قبضے میں آگئ ہو۔ لیکن یہ چیز تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے اور خو د قر آن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا بیر مفہوم مطابقت نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ طرا میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ فرعون کی غرقانی کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منزل مقصود (فلسطین) ہی کی طرف آگے روانہ ہو گئے اور پھر حضرت داؤد کے زمانے (1013، 973 ق م) تک ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے وہ سب اس علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نمائے سینا، شالی عرب، شرق اُردُن اور فلسطین کے ناموں سے موسوم ہے۔اس لیے ہمارے نز دیک آیت کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی باغ اور چشمے اور خزانے اور محلات بنی اسرائیل کو بخش دیے جن سے فرعون اور اس کی قوم کے سر دار اور امر اء نکالے گئے تھے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی

اسرائیل کویہی نعتیں عطافر مادیں، یعنی وہ فلسطین کی سر زمین میں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمرہ قیام گاہوں ك مالك موئ - اسى مفهوم كى تائير سوره اعراف كى يه آيت كرتى ب فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنْهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّكُمْ كَنَّابُوا بِأَيْتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَفِلِيْنَ ﴿ وَ أَوْرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَادِقَ الْأَرْضِ وَمَغَادِبَهَا الَّتِي بْرَكْنَا فِيْهَا مُرْآيات 136-137) - "تبهم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیو نکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو حجطلایا تھا اور ان سے بے پر واہو گئے تھے۔ اور ان کے بجائے ہم نے ان لو گوں کو جو کمز ور بناکر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے بر کتوں سے مالا مال کیا تھا"۔ یہ بر کتوں سے مالا مال سر زمین کا استعارہ قر آن مجید میں عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہواہے اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی بیہ صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہی علاقہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا إلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ اور سوره انبياء مين ارشاد هوا وَخَبَّيْنُهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعْلَمِيْنَ اور وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِئ بِأَمْرِه إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيُ بْرَكْنَا فِيهَا-اس طرح سورہ سبامیں بھی آلقُری الَّتِی برکنا فِیہا کے الفاظ سرزمین شام وفلسطین ہی کی بستیوں کے متعلق استعال

# سورة الشعرآء حاشيه نمبر: 46 لا يعنى مجھ اس آفت سے بحنے كى راہ بتائے گا۔

# سورةالشعرآءحاشيەنمبر: 47 🛕

اصل الفاظ ہیں کالطَّوْدِ الْعَظِیمِ۔ طود عربی زبان میں کہتے ہی بڑے پہاڑ کو ہیں۔ لسان العرب میں ہے الطود، الجبل العظیم-اس کے لیے پھرعظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے پھٹا تھا، اور بیہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے بورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے کشکر کو غرق کرنا تھا، تو اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ عصالی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور اتنی دیر تک کھڑارہا کہ ہزاروں لا کھوں بنی اسر ائیل کامہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیااور پھر فرعون کا پورالشکر ان کے در میان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چاتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں ، ان کے اثر سے تبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان بہاڑوں کی طرح اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہا کر تا۔ اس پر مزید سورہ طاکا یہ بیان ہے کہ فَاضْرِبْ نَکُمْ طَرِیْقاً فِی الْبَحْرِیَبَساً "ان کے لیے سمندر میں سوکھاراستہ بنادے "۔اس کے معنی سے ہیں کہ سمندر پر عصامار نے سے صرف اتناہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بچ میں جوراستہ نکلاوہ خشک بھی ہو گیا، کوئی کیچیڑا نیبی نہ رہی جو چلنے میں مانع ہوتی۔اس کے ساتھ سورہ دُخان آیت 24کے بیرالفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہدایت فرمائی کہ سمندریار کر لینے کے بعد "اس کو اسی حال پر رہنے دے ، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے "۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت موسیؓ اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصامار دیتے تو دونوں طرف کھڑا ہوایانی پھر مل جاتا۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تا کہ کشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھریانی دونوں طرف سے آگر اسے غرق کر دے۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے اور اس سے ان لو گوں کے خیال

کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، طا، حاشیہ 53)۔

## سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 48 ▲

یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 49 🛕

دوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں بیہ نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں ، آخر کار اللہ تعالیٰ کی مد د سے حق کا یوں بول بالا ہو تاہے اور باطل اس طرح سر نگوں ہو کر رہتاہے۔

### رکوء۵

وَاتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَا اِبُرْهِيْمَ ١ الْحُولِ الْعِيْدِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٢ قَالُوْا نَعْبُدُا صَنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا اعكِفِيْنَ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَلْعُوْنَ ﴾ أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿ قَالُوْ ا بَلَ وَجَلُنَا ا بَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴾ قَالَ اَفَرَءَيْتُمُ مَّا كُنْتُمُ تَعُبُدُوْنَ ﴿ اَنْتُمُ وَ اٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُونَ ﴿ فَالَّاهُمُ عَدُوٌّ لِّنَّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ١ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُويَهُ دِيْنِ ٥ الَّذِي هُويُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرضُتُ فَهُوَيَشَفِينِ ﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي اَلْمِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ ٱلْحِقْنِيْ بِالصَّلِحِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْ لِيَّ لِسَانَ صِلْقٍ فِي الْأَحِرِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَ ثَلْةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿ وَاغْفِرُ لِاَ بِنَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَر يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَر لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنْوُنَ ١ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿ وَ أَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغُوِيْنَ أَنَى وَ قِيْلَ لَهُمُ آيْنَهَا كُنْتُمُ تَعْبُدُوْنَ فَي مِنْ دُوْنِ اللهِ فَ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿ فَكُبْكِبُوْا فِيهَا هُمْ وَ الْغَاوَنَ ﴿ وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿ قَالُوْا وَ هُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُوْنَ فَي تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَللِ مُّبِينِ فَي إِذْ نُسَوِّينُكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَمَا آضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿ وَلَا صَدِيْقِ حَمِيْمٍ ﴿ فَلَوْاَتَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً ۚ وَمَا كَانَ آكُ ثَرُهُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ



#### رکوء ۵

اور اِنہیں ابر اہیم گاقصہ سُناوَ 50 جبہ اس نے اپنج باپ اور اپنی قوم سے پُو چھا تھا کہ " یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پُو جے ہو؟ 51 "انہوں نے جو اب دیا" بچھ ہُت ہیں جن کی ہم پُو جا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم گے رہتے ہیں۔ 52 "اس نے پو چھا" کیا یہ تہہاری سُنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا یہ تہہیں بچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ "انہوں نے جو اب دیا" نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایساہی کرتے پایا ہے۔ 53 "اس پر ابر اہیم " نے ہیں؟ "انہوں نے جو اب دیا" نہیں کھول کر کہ اُن چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ گھ میرے تو یہ سب دشمن ہیں 55 ، بجزایک ربّ العالمین 66 کے ، جس نے جھے پیدا کیا 75 ، پھروہی میری رہنمائی فرما تا ہے۔ جو مجھے کھلا تا اور پلا تا ہے اور جب بیار ہو جا تاہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے۔ 8 میرے وزندگی بخشے گا۔ اور جس سے میں اُمید رکھتا ہوں کہ روزِ جزامیں وہ میری خطامعاف فرمادے گا۔ وزندگی بخشے گا۔ اور جس سے میں اُمید رکھتا ہوں کہ روزِ جزامیں وہ میری خطامعاف فرمادے گا۔ و

﴿ إِس كَ بِعد ابر ابْيَمُ نَّے دُعا كَى ﴾ " اے ميرے ربّ ، مجھے حَم عطا كر۔ 60 اور مجھ كوصالحوں كے ساتھ مِلا۔ 61 اور بعد كے آنے والوں ميں مجھ كو سچى نامورى عطا كر۔ 62 اور مجھے جنّت ِ نعيم كے وار توں ميں شامل فرما۔ اور ميرے باپ كو معاف كر دے كہ بے شك وہ گمر اہ لوگوں ميں سے ہے 63 اور مجھے اُس دن رُسوانہ كر جبكہ سب لوگ زندہ كر كے اُٹھائے جائيں گے جبكہ نہ مال كوئى فائدہ دے گانہ اولاد ، بجز اس كے كہ كوئى شخص قلب سليم ليے ہوئے اللہ كے حضور حاضر ہو۔ 65 "

۔۔۔۔﴿اُس روز ﷺ کی جنّت پر ہیز گاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ اور دوزخ بہکے ہوئے لو گوں کے سامنے کھول دی جائے گی قریب لے آئی جائے گا کہ "اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت

کرتے تھے؟ کیاوہ تمہاری کچھ مدد کررہے ہیں یاخو داپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟" پھر وہ معبُود اور یہ بہکے ہوئے لوگ، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اُوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ 68 وہاں یہ سب آپس میں اُوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ 68 وہاں یہ سب آپس میں جھکڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ ﴿اپن میں جھکڑیں گے کہ"خدا کی قشم، ہم تو صر ت کھر اہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کورب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گر اہی میں ڈالا۔ 69 ابنہ ہماراکوئی سفارش ہے وہ اورنہ کوئی جگری دوست۔ 71 کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کامو قع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ 72 "

یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے <mark>73</mark> ، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ تیر اربّ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ۂ ۵

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 50 🛕

یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہواہے جبکہ نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشکش شر وع ہوئی تھی۔ اس دور کی تاریخ کے مختلف گوشے قر آن مجید میں حسب ذیل مقامات پر بیان ہوئے ہیں: البقرہ رکوع 35۔ الانعام رکوع 9۔ مریم رکوع 3۔ الانبیاء رکوع 5۔ الطفقت رکوع 3۔ المہتخنہ رکوع 1)۔

سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قر آن مجید بار بار سامنے لا تاہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کوسید ناابر اہیم علیہ السلام کا پیروسمجھتے اور کہتے تھے اور پیر دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابر اہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشر کین عرب کے علاوہ نصاریٰ اوریہو د کا بھی ہیہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشواہیں۔اس پر قر آن مجید جگہ جگہ ان لو گوں کو متنبہ کر تا ہے کہ ابر اہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد مَثَّالِثَّيْثِمُّ لائے ہیں اور جس سے آج تم لوگ بر سرپیکار ہو۔وہ مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اینے باب، خاندان، قوم، وطن سب کو جھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔اسی طرح وہ یہو دی و نصر انی بھی نہ تھے بلکہ یہو دیت و نصرانیت توان کے صدیوں بعد وجو دمیں آئیں۔اس تاریخی استدلال کا کوئی جواب نہ مشر کین کے پاس تھانہ یہو د ونصاریٰ کے پاس، کیونکہ مشر کین کو بھی بیہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پر ستش حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہوئی تھی، اوریہود و نصاریٰ بھی اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا زمانہ یہو دیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے تھا۔ اس سے خود بخود بیہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پریہ لوگ اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہیں جو ابتداسے چلا آ رہاتھا، اور صحیح دین وہی

الله النَّاسِ بِإِبْرِهِ مِمْ لَلَّذِينَ اتَّبَعُونُهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ الْمَنُوا اللَّهِ (آل عمران - آيات 67-68) -

ابراہیم نہ یہودی تھانہ عیسائی بلکہ وہ توایک مسلم کیسو تھا۔ اور وہ مشر کوں میں سے بھی نہ تھا۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق ان ہی لو گوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کے طریقے کی پیروی کی (اور اب بیہ حق) اس نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو (پہنچتا ہے)۔

# سورةالشعرآءحاشيەنمبر: 51 🔼

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا مدعا یہ معلوم کرنانہ تھا کہ وہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ،
کیونکہ ان بتوں کو تووہ خود بھی دیکھ رہے تھے جن کی پرستش وہاں ہوتی تھی۔ ان کا مدعا دراصل ان لوگوں کو
اس طرف متوجہ کرناتھا کہ ان معبودوں کی حقیقت کیاہے جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی سوال کو
سورہ انبیاء میں بایں الفاظ نقل کیا گیاہے۔ " یہ کیسی مور تیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہورہے ہو"؟

# سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 52 ▲

یہ جواب بھی محض یہ خبر دینے کے لیے نہ تھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ سائل و مسئول دونوں کے سامنے یہ امر واقعہ عیاں تھا۔ اس جواب کی اصل روح اپنے عقیدے پر ان کا ثبات اور اطمینان تھا۔ گویا دراصل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، مگر ہمارا دین وایمان بہی ہے کہ ہم ان کی پر ستش اور خدمت میں لگے رہیں۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 53 🛆

ایعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجا تیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں یا ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پو جنا شروع کر دیا ہے ، بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی ہہ ہے کہ باپ داداکے وقتوں سے یوں ہی ہو تا چلا آرہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خو دیہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ داداکی اندھی تقلید کے سواکوئی سند نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویاوہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پھر کی مور تیں ہیں ؟ کیا ہم نہیں جانے کہ لکڑیاں سنا نہیں کر تیں اور پھر کسی کاکام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگریہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آرہے ہیں تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے و قوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہو گی کہ وہ ان بے جان مور تیوں کی پوجا کرتے رہے۔ لہذا ہم بھی ان کے اعتاد پر یہ کام کررہے ضرور کوئی وجہ ہو گی کہ وہ ان بے جان مور تیوں کی پوجا کرتے رہے۔ لہذا ہم بھی ان کے اعتاد پر یہ کام کررہے

# سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 54 ▲

یعنی کیا ایک مذہب کی صدافت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آرہا ہے؟ کیا نسل پر نسل بس یو نہی آ نکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائے اور کوئی آ نکھیں کھول کرنہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجالا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں اور وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 55 △

لینی میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں ان کی پرستش کروں گاتو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ میں ان کی عبادت کو محض بے نفع اور بے ضرر ہی نہیں سمجھتا بلکہ الٹانقصان وہ سمجھتا ہوں ، اس لیے میرے نز دیک تو ان کو بوجنا دشمن کو بوجنا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے اس قول میں اس مضمون کی طرف بھی اشارہ ہے جو سورہ مریم میں ارشاد ہوا کہ وَ انْتَخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَلِيَ كُونُوْا مَعْمُ عِزًّا ﷺ ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْ هِمْ ضِمَّا ﷺ ﴿ (آیت اللّٰهِ قَلْیَ اللّٰهُ عِزًّا ﷺ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ ا

یہاں حکمت تبلیغ کا بھی ایک نکتہ قابل توجہہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو مخاطب کے لیے ضد میں مبتلا ہو جانے کازیادہ موقع تھا۔ وہ اس بحث میں پڑجا تا کہ بتاؤ، وہ ہمارے دشمن کیسے ہو گئے۔ بخلاف اس کے جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے دشمن ہیں تواس سے مخاطب کے لیے یہ سوچنے کاموقع پیدا ہو گیا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے بھلے اور برے کی فکر کرے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہر انسان کے اس فطری جذبے سے اپیل کی جس کی بنا پر وہ خود اپنا خیر خواہ ہو تا ہے اور جان ہوجھ کر کبھی اپنا برانہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں توان کی عبادت میں سراسر نقصان دیکھا اور جان ہوجھ کر کبھی اپنا برانہیں چاہتا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ میں تو دان کی بندگی و پر ستش سے قطعی ہوں ، اور دیدہ و دانستہ میں اپنی بدخواہی نہیں کر سکتا، لہذا دیکھ لو کہ میں خود ان کی بندگی و پر ستش سے قطعی اجتناب کر تاہوں۔ اس کے بعد مخاطب فطرۃ یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس کی اپنی بھلائی کس چیز میں ہے ، کہیں ایساتو نہیں کہ وہ نادانستہ اپنی بدخواہی کر رہا ہو۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 56 🛕

یعنی تمام ان معبودوں میں سے ، جن کی دنیا میں بندگی و پرستش کی جاتی ہے ، صرف ایک اللہ رب العالمین ہے جس کی بندگی میں مجھے اپنی بھلائی نظر آتی ہے ، اور جس کی عبادت میر بے نزدیک ایک دشمن کی نہیں بلکہ اپنے اصل مربی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چند فقروں میں وہ وجوہ بیان کرتے ہیں جن کی بنا پر صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے ، اور اس طرح اپنے مخاطبوں کو بیہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معبودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی کے کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو معبودان غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معقول وجہ بجز تقلید آبائی کے منہیں ہے جسے تم بیان کر سکو ، مگر میر ہے پاس صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہایت معقول وجوہ موجود ہیں جن سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 57 🛕

یہ اولین وجہ ہے جس کی بناپر اللہ اور صرف ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ مخاطب بھی اس حقیقت کو جانتے اور مانتے سے کہ اللہ تعالی ان کا خالق ہے ، اور انہیں یہ بھی تسلیم تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں کسی دو سرے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی قوم سمیت تمام مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ خود اللہ تعالی کے مخلوق ہیں۔ بجز دہریوں کے اور کسی کو بھی دنیا میں اللہ کے خلق کا کنات ہونے سے انکار نہیں رہا۔ اس لیے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یہ تھی کہ میں صرف خال کا کنات ہونے و برحق سمجھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ دو سری کوئی ہستی میری عبادت کی کیسے مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی ہی مستحق ہو سکتی ہے جبکہ میرے پیدا کرنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مخلوق کو اپنے خالق کی بندگی تو کرنی ہی جائے۔ کیات غیر خالق کی بندگی وہ کرتی ہو ہیں۔ کیات غیر خالق کی بندگی وہ کرتی ہو سکتی نے بیکن غیر خالق کی بندگی وہ کرتی ہوں کرے ؟

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 58 ▲

یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اکیلے اللہ ہی کے مستحق عبادت ہونے کی۔ اگر اس نے انسان کوبس پیداہی کر کے حچوڑ دیا ہو تااور آگے اس کی خبر گیری سے وہ بالکل بے تعلق رہتا، تب بھی کوئی معقول وجہ اس امر کی ہوسکتی تھی کہ انسان اس کے علاوہ کسی دوسری طرف بھی سہارے ڈھونڈنے کے لیے رجوع کر تا۔ لیکن اس نے تو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی، پرورش، تگہداشت، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خو دہی لے لیاہے۔ جس کھے انسان دنیامیں قدم رکھتاہے اسی وفت ایک طرف اس کی مال کے سینے میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے تو دوسری طر ف کوئی ان دیکھی طاقت اسے دودھ چوسنے اور حلق سے اتار نے کا طریقہ سکھا دیتی ہے۔ پھر اس تربیت و ر ہنمائی کا سلسلہ اول روز پیدائش سے نثر وع ہو کر موت کی آخری ساعت تک بر ابر جاری رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اپنے وجو د اور نشو و نمااور بقاء وار تقاء کے لیے جس جس نوعیت کے سر وسامان کی حاجت پیش آتی ہے وہ سب اس کے پیدا کرنے والے نے زمین سے لے کر آسمان تک ہر طرف مہیا کر دیا ہے۔اس سر وسامان سے فائدہ اٹھانے اور کام لینے کے لیے جن جن طاقتوں اور قابلیتوں کی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ سب بھی اس کی ذات میں و دیعت کر دی ہیں۔ اور ہر شعبہ حیات میں جس جس طرح کی رہنمائی اس کو در کار ہوتی ہے اس کا بھی بوراانتظام اس نے کر دیاہے۔اس کے ساتھ اس نے انسانی وجو دکی حفاظت کے لیے اور اس کو آفات سے ، بیاریوں سے ، مہلک جراثیم سے اور زہر ملے اثرات سے بچانے کے لیے خو د اس کے جسم میں اتنے زبر دست انتظامات کیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی تک ان کا پورااحاطہ بھی نہیں کر سکا ہے۔ اگریہ قدر تی انتظامات موجو دنہ ہوتے توایک معمولی کانٹا چبھ جانا بھی انسان کے لیے مہلک ثابت ہو تااور اپنے علاج کے لیے آدمی کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکتی۔ خالق کی بیہ ہمہ گیر رحمت وربوبیت جب ہر آن ہر پہلو سے انسان کی دست گیری کر رہی ہے تو اس سے بڑی حماقت و جہالت اور کیا ہو سکتی ہے ، اور اس سے بڑھ کر احسان

فراموشی بھی اور کونسی ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو جھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے آگے سر نیاز جھکائے اور حاجت روائی ومشکل کشائی کے لیے کسی اور کا دامن تھاہے۔

## سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 59 ▲

یہ تیسری وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت درست نہیں ہوسکتی۔انسان کا معاملہ اپنے خداکے ساتھ صرف اس د نیااور اس کی زندگی تک محدود نہیں ہے کہ وجو د کی سر حدمیں قدم رکھنے سے شر وع ہو کر موت کی آخری ہیگی پر وہ ختم ہو جائے ، بلکہ اس کے بعد اس کا انجام بھی سر اسر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے ، وہی خداجو اس کو وجو دمیں لایاہے ، آخر کار اسے اس دنیاہے واپس بلالیتاہے اور کوئی طاقت دنیامیں ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس واپسی کوروک سکے۔ آج تک کسی دوا یاطبیب یا دیوی دیوتا کی مداخلت اس ہاتھ کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے جو انسان کو یہاں سے نکال لے جاتا ہے ، حتیٰ کہ وہ بہت سے انسان بھی جنہیں معبود بناکر انسانوں نے پوج ڈالا ہے ، خو د اپنی موت کو نہیں ٹال سکے ہیں۔ صرف خد اہی اس امر کا فیصلہ کرنے والاہے کہ کس شخص کو کب اس جہان سے واپس طلب کرناہے ، اور جس وقت جس کی طلبی بھی اس کے ہاں سے آ جاتی ہے اسے چاروناچار جاناہی پڑتا ہے۔ پھروہی خداہے جواکیلااس امر کا فیصلہ کرے گا کہ کب ان تمام انسانوں کو جو دنیامیں پیدا ہوئے تھے دوبارہ وجو دمیں لائے اور ان سے ان کی حیات دنیا کا محاسبہ کرے۔اس وقت بھی کسی کی بیہ طاقت نہ ہو گی کہ بعث بعد الموت سے کسی کو بچا سکے یاخو د پچ سکے۔ ہر ایک کواس کے حکم پر اٹھناہی ہو گااور اس کی عدالت میں حاضر ہو ناپڑے گا۔ پھر وہی اکیلا خدااس عدالت کا قاضی و حاکم ہو گا۔ کوئی دوسر ااس کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ ہو گا۔ سزادینایا معاف کرنابالکل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہو گا۔ کسی کی بیہ طاقت نہ ہو گی کہ جسے وہ سزا دیناجاہے اس کو بخشوالے جائے ، یا جسے وہ بخشاجاہے اس سزا دلوا سکے۔ دنیامیں جن کو بخشوالینے کا مختار سمجھا جا تاہے وہ خو د اپنی سخشش کے لیے بھی اسی کے فضل و کرم کی آس

لگائے بیٹے ہوں گے۔ ان حقائق کی موجود گی میں جو شخص خدا کے سواکسی کی بندگی کرتا ہے وہ اپنی بدانجامی کا خود سامان کرتا ہے۔ دنیا سے لے کر آخرت تک آدمی کی ساری قسمت تو ہو خدا کے اختیار میں ، اور اسی قسمت کے بناؤ کی خاطر آدمی رجوع کرے ان کی طرف جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے! اس سے بڑھ کر شامت اعمال اور کیا ہوسکتی ہے۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 60 🔺

" تحکم" سے مراد" نبوت " یہاں درست نہیں ہے ، کیونکہ جس وقت کی بیہ دعاہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطاہو پچکی تھی۔ اور اگر بالفرض بیہ دعااس سے پہلے کی بھی ہو تو نبوت کسی کی طلب پر اسے عطانہیں کی جاتی بلکہ وہ ایک و ہبی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ خو د ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے یہاں تحکم سے مراد علم ، حکمت ، فہم صحیح اور قوت فیصلہ ہی لینا درست ہے ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیہ دعا قریب قریب اسی معنی میں ہے جس میں نبی مُنگانی سے بیہ دعا منقول ہے کہ اُدِنَا الْاَ شُیکاءَ کہا ہی لیعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہم چیز کو اسی نظر سے دیسے میں جبس میں کہ وہ فی الواقع ہے اور ہر معاملہ میں وہی رائے قائم کریں جیسی کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے۔

## سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 61 ▲

یعنی د نیامیں مجھے صالح سوسائٹی دے اور آخرت میں میر احشر صالحوں کے ساتھ کر۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے ،صالح لوگوں کے ساتھ کسی کاحشر ہونااور اس کا نجات پانا گویا ہم معنی ہیں ،اس لیے یہ توہر اس انسان کی دعا ہونی ہی چاہیے جو حیات بعد الموت اور جزاو سزا پر یقین رکھتا ہو۔ لیکن د نیامیں بھی ایک پاکیزہ روح کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی سے ایک بداخلاق فاسق و فاجر معاشر ہے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے اور اس کو نیک لوگوں کے ساتھ ملائے۔ معاشر سے کا بگاڑ جہاں چاروں طرف محیط ہو وہاں ایک آدمی کے لیے صرف یہی چیز ہمہ وقت اذبت کی موجب نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گر دو پیش گندگی ہی گندگی چیلی ہوئی دیکھتا

ہے، بلکہ اس کے لیے خو دیا کیزہ رہنااور اپنے آپ کو گندگی کی چھینٹوں سے بچا کر رکھنا بھی مشکل ہو تا ہے۔ اس لیے ایک صالح آدمی اس وقت تک بے چین ہی رہتا ہے جب تک یا تواس کا اپنامعاشر ہیا کیزہ نہ ہو جائے، یا پھر اس سے نکل کروہ کوئی دوسری ایسی سوسائیٹی نہ پالے جو حق وصد افت کے اصولوں پر چلنے والی ہو۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 62 🛕

یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں۔ میں دنیاسے وہ کام کر کے نہ جاؤں کہ نسل انسانی میر ہے بعد میر ا شار ان ظالموں میں کرے جو خود گرئے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے ، بلکہ مجھے سے وہ کارنا ہے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیاتک میر کی زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور جھے انسانیت کے محسنوں میں شار کیا جائے۔ یہ محض شہرت وناموری کی دعا نہیں ہے بلکہ سپی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس خدمات اور بیش قیمت کارناموں ہی کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اس چیز کا حاصل ہونیا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو ہری مثالوں کے مقابلے میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسانی نسلوں کو ہری مثالوں کے مقابلے میں اس کے خوا ہی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک سے مدد ملتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جفتے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی ہوان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور قیامت کے روز اس کے اپنے جن سے مدد ملتی ہدایت نصیب ہوئی ہوان کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا اور قیامت کے روز اس کے اپنے انہائی کے ساتھ کروڑوں بندگان خدا کی یہ گوائی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی کے جشمے روال کرکے آیا ہے جن سے نسل پر نسل سیر اب ہوتی رہی ہے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 63 🛕

بعض مفسرین نے حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت کی بیہ توجیہ بیان کی ہے کہ مغفرت بہر حال اسلام کے ساتھ مشر وط ہے اس لیے آنجناب کا اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرنا گویا اس بات کی دعا کرنا تھا کہ اللّہ تعالیٰ اسے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قر آن مجید میں اس کے متعلق مختلف مقامات پر جو تصریحات ملتی ہیں وہ اس توجیہ سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ظلم سے نگ آکر جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت فرمایا سلم علیہ السلام سماً سُتَخفِی کُفَ دَبِی اِنّک کُانَ فِی حَفِیاً (مریم، آیت 47)" آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سماً سُتَخفِی کُفَ دَبِی اِنّک کُانَ فِی حَفِیاً (مریم، آیت 47)" آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے "۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے یہ دعائے مغفر ت نہ صرف اپنے باپ کے لیے کی بلکہ ایک دوسرے مقام پر بیان ہوا ہے کہ مال اور باپ دونوں کے لیے کی رَبِّنَا اخْفِرُ فِی وَلُوالِنَی (ابر ہیم۔ آیت 41)۔ لیکن بعد میں انہیں خودیہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن کی رَبِّنَا اخْفِرُ فِی وَلُوالِنَی (ابر ہیم۔ آیت 41)۔ لیکن بعد میں انہیں خودیہ احساس ہو گیا کہ ایک دشمن میں ، چاہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفر ت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَا کُانَ اسْتِغْفَادُ وَسَالَ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ مُوْمِدَ وَ عَلَیْ اَلّٰ اِنّا کُو فَلَمْ اللّٰ مَنْ مُوْمِدَ وَمَا کُانَ السّتِغْفَادُ التہ ہے۔ وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفر ت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَا کُانَ السّتِغْفَادُ التہ ہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفر ت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَا کُانَ السّتِغْفَادُ التہ ہے وہ ایک مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفر ت کا مستحق نہیں ہے۔ وَمَا کُانَ السّتِغْفَادُ التہ ہے۔

آیت114)"ابراہیم کااپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنامحض اس وعدے کی وجہ سے تھاجو اس نے اس سے کیا تھا۔ مگر جب بیہ بات اس پر کھل گئ کہ وہ خداکا دشمن ہے تواس نے اس سے اظہار بیز اری کر دیا"۔

## سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 64 🛕

یعنی قیامت کے روزیہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام اوّلین و آخرین کے سامنے ابر اہیم علیہ السلام کاباپ سزایار ہاہواور ابر اہیم علیہ السلام کھڑاد کیھ رہاہو۔

# سورة الشعرآ عاشيه نمبر: 65 🛕

ان دو فقروں کے متعلق بیہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ بیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاکا حصہ ہیں یاانہیں اللہ تعالی نے ان کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔اگر پہلی بات مانی جائے تواس کے معنی بیہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بیہ دعا کرتے وقت خود بھی ان حقائق کا احساس رکھتے تھے۔ اور دوسری بات تسلیم کی جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی دعاپر تبھرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرمارہاہے کہ قیامت کے دن آدمی کے کام اگر کوئی چیز آسکتی ہے تو وہ مال اور اولاد نہیں بلکہ صرف قلب سلیم ہی کے ساتھ سلیم ہے ، ایسادل جو کفر و شرک و نافر مانی اور فسق و فجور سے پاک ہو۔ مال اور اولا دبھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نافع ہو سکتے ہیں ، اس کے بغیر نہیں۔ مال صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان و اظلاص کے ساتھ است اللہ کی راہ میں صرف کیا ہو ، ورنہ کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی بھی وہاں کنگال ہوگا۔ اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آسکے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اسے اپنی حد تک ایمان اور حسن عمل کی تعلیم دی ہو ، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ سز اپانے سے نہیں نے سکتا جس کا اپنا خاتمہ کفر و معصیت پر ہوا ہو اور اولاد کی نیکی میں جس کا اپنا کوئی حصہ نہ ہو۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 66 🔼

یہاں سے آخر پیرا گراف تک کی پوری عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کا جزنہیں معلوم ہوتی بلکہ اس کا مضمون صاف ظاہر کررہاہے کہ بیہ اللہ تعالیٰ کا اپناار شاد ہے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 67 🛕

یعنی ایک طرف متقی لوگ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہے دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسی نعمتوں سے لبریز حکہ ہے جہاں اللہ کے فضل سے ہم جانے والے ہیں۔ اور دوسری طرف گمر اہ لوگ ابھی میدان حشر ہی میں ہوں گے کہ ان کے سامنے اس جہنم کا ہولناک منظر پیش کر دیاجائے گاجس میں انہیں جانا ہے۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 68 🛕

اصل میں لفظ <mark>گئے کیٹوا</mark> فرمایا گیاہے جس میں دومفہوم شامل ہیں۔ایک بیر کہ ایک کے اوپر ایک د حکیل دیا جائے گا، دوسرے بیر کہ وہ قعر جہنم تک لڑھکتے چلے جائیں گے۔

# سورة الشعرآ و حاشيه نمبر: 69 🔼

یہ پیروؤں اور معتقدوں کی طرف سے ان لوگوں کی تواضع ہور ہی ہوگی جنہیں یہی لوگ دنیا میں بزرگ، پیشوا اور رہنماہا نتے رہے تھے، جن کے قول وعمل کو سند مانا جاتا تھا، جن کے حضور نذریں گزرانی جاتی تھیں۔ آخرت میں جاکر جب حقیقت کھلے گی اور پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے چلنے والے خود کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں لے آئے ہیں تو یہی معتقدین ان کو مجر م تھہر ائیں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عالم آخرت کا یہ عبرت ناک نقشہ کھینچا گیا ہے تا کہ اندھی تقلید کرنے والے دنیا میں آئے میں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جارہا ہے یا تھلید کرنے والے دنیا میں آئے میں کھولیں اور کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک بھی جارہا ہے یا نہیں۔ سورہ اعراف میں:

ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہو گاتوا پنے ساتھ کے گروہ پر لعنت کر تاجائے گا۔ یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے توہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کیے گا کہ اسے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گر اہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہر اعذاب دے۔ رب فرمائے گاسب ہی کے لیے دوہر اعذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ سورہ لحم السجدہ میں ارشاد ہوا ہے:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا آرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْحِيِّ وَالْإِنْسِ نَجُعَلُهُ مَا تَحُتَ اَقُدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْأَسْفَلِيْنَ ﴿ آيت 29) ـ لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿ آيت 29) ـ اور کا فراس وفت کہیں گے کہ اے پرور دگار ، ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمر اہ کیاتھا تا کہ ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں اور وہ پست وذلیل ہو کر رہیں۔ یہی مضمون سورہ احزاب میں ارشاد ہواہے

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَا ءَنَا فَاضَلُّوْنَا السَّبِيلَا ﴿ وَبَنَا الْتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَالَ الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا الْعَنَا ﴾ ( آيات 67-68 )

اور وہ کہیں گے اے رب، ہم نے اپنے سر داروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کوسید ھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے رب، ان کو دو گناعذ اب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 70 🔼

یعنی جنہیں ہم دنیامیں سفارشی سمجھتے تھے اور جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا دامن جس نے تھام لیا بس اس کا بیڑ ایار ہے ،ان میں سے آج کوئی بھی سعی سفارش کے لیے زبان کھولنے والا نہیں ہے۔

### سورة الشعرآ وحاشيه نمبر: 71 🛕

یعنی کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ہمارا غم خوار اور ہمارے لیے کڑھنے والا ہو، چاہے ہم کو چھڑانہ سکے مگر کم از کم اسے ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی ہی ہو۔ قرآن مجیدیہ بتا تاہے کہ آخرت میں دوستیاں صرف اہل ایمان ہی کی باقی رہ جائیں گی۔ رہے گر اہ لوگ، تو وہ دنیا میں چاہے کسے ہی جگری دوست رہے ہوں ، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے ، ایک دوسرے کو مجر م تھہر ائیں گے اور اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے کر ہر ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سزادلوانے کی کوشش کرے گا۔ اَلْاَ خِلَّاءُ یَوْمَیا ہِا بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ مِلْ ایک دوسرے کو دیسرے کے دشمن ہوں گے مگر گرائی کی ایک دوسرے کو دیسرے کے دشمن ہوں گے مگر مشتین (کی دوسرے کو دیسرے کے دشمن ہوں گے مگر مشتین (کی دوستیاں قائم رہیں گی)"۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 72 🛕

اس تمناکا جواب بھی قرآن میں دے دیا گیاہے کہ وَلُو رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْدُ۔ (الانعام۔ آیت 28)"اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیج دیاجائے تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیاہے" درہایہ سوال کہ انہیں واپسی کا موقع کیوں نہ دیاجائے گا، اس کے وجوہ پر مفصل بحث ہم سورہ مؤمنون حواشی 90 تا 92 میں کر چکے ہیں۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 73 🛕

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں نشانی کے دو پہلوہیں۔ ایک بیہ کہ مشر کین عرب اور بالخصوص قریش کے لوگ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ اور ان کے ساتھ انتساب پر فخر کرتے ہیں مگر دو سری طرف اسی شرک میں مبتلا ہیں جس کے خلاف جدوجہد کرتے ان کی عمر بیت گئی تھی،اور ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت آج جو نبی پیش کر رہاہے اس کے خلاف ٹھیک وہی کچھ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو یاد دلا یاجا تاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے دشمن اور دعوت توحید کے علم بر دار تھے ، تم خو دنجھی جانتے اور مانتے ہو کہ حضرت ممدوح مشرک نہ تھے، مگر پھر بھی تم اپنی ضدپر قائم ہو۔ دوسر اپہلواس قصہ میں نشانی کا بیہ ہے کہ قوم ابر اہیم علیہ السلام دنیا سے مٹ گئی اور ایسی مٹی کہ اس کانام ونشان تک باقی نہ رہا، اس میں سے اگر کسی کو بقانصیب ہو اتو صرف ابر اہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں (اساعیل علیہ السلام واسحاق علیہ السلام) کی اولا دہی کو نصیب ہوا۔ قر آن میں اگر چیہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیاہے جو حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پر آیا،لیکن اس کا شار معذب قومول ہی میں کیا گیاہے، آلَمْ یَاْتِهِمْ نَبَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍوَّ ثَمُوُدَ أُو قَوْمِ إِبُرْهِيْمَ وَأَصْحِبِ مَلْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ أُ (التوبه - آيت 70) -

#### ركوع

#### رکوع ۲

74 قوم نوٹے نے رئولوں کو جھٹلایا۔ 75 یاد کرو جبکہ اُن کے بھائی نوٹے نے ان سے کہاتھا" کیاتم ڈرتے نہیں ہو؟ 76 میں تمہارے لیے ایک امانت دار رئول ہوں 77 ، لہذا تم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ 78 میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میر ااجر تورتِ العالمین کے ذہہ ہے۔ 79 پس تم اللہ سے ڈرو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میر ااجر تورتِ العالمین کے ذہہ ہے۔ 79 پس تم اللہ سے ڈرو در بیات کو سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میر ااجر تورتِ العالمین کے ذہہ ہے۔ 79 پس تم اللہ سے ڈرو کو رہے کہا تا ہوں نے جو اب دیا" کیا ہم تجھے مان لیس حالا نکہ تیری پیروی رفیل ترین لوگوں نے افتیار کی ہے؟ 81 "کُوٹے نے کہا" میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حماب تو میر کرتے کہ ذہر ہے، کاش تم پچھ شعور سے کام لو۔ 82 میر اید کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائمیں ان کو میں دھٹکار دوں۔ میں تو بس ایک صاف صاف منتبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ 83 "اُن ٹے دُعاکی" اے میرے رہ، میری بازنہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ 84 "کُوٹے نے دُعاکی" اے میرے رہ، میری بازنہ آیا تو پھٹکار یا۔ 85 اب میرے اور ان کے در میان دوٹوک فیصلہ کر دے اور ججھے اور جومومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ 86 "آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ 81 اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بیا۔ 81 اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔

یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ تیر اربّ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط۲

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 74 🔼

تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، آیات 59 تا 64۔ یونس، آیات 71 تا 73۔ ہود، آیات 25 تا 48۔ بنی اسرائیل، آیت 3۔ الا نبیاء، آیات 76۔ 77۔ المؤمنون، آیات 23 تا 30۔ الفر قان، آیت 73۔ اس کے علاوہ قصہ نوح علیہ السلام کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہیں: العنکبوت آیات 14۔ 15۔ الطّفّت، 75 تا 82۔ القمر، 9۔ 15۔ سورہ نوح مکمل۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 75 △

اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن چونکہ رسول کی تکذیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ،اس لیے جوشخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا محکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کا فر تھہر ائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں، باقی تمام انبیاء کو مانتے ہوں۔ اس لیے کہ جوشخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازماً ہر رسول کو مانے گا۔ مگر جوشخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دو سرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے ، نفس پیغام رسالت کو نہیں مانتا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو بیا انکار کردے۔ اسے مان لے اور وہی دو سر اپیش کرے تو بیاس کا انکار کردے۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 76 🛕

 کرواور اس سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔" اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کاخوف ہے۔ یعنی کیاتم اللہ سے بے خوف ہو گئے؟ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا انجام کیا ہوگا؟

دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت ہے ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے، وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو تا۔ راہ راست کی تلاش آدمی کے دل میں پیداہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑھے راستے پر تو نہیں جارہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 77 🛕

اس کے دومفہوم ہیں۔ ایک بیہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بناکریا کم وہیش کر کے بیان نہیں کر تابلکہ جو پچھ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہو تا ہے وہی بے کم وکاست تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور دوسر امفہوم بیہ ہے کہ میں ایک ایسار سول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راستباز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ جب میں خلق کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہوں۔ لہذا تمہیں باور کرنا معاملے میں خیانت کر سکتا ہوں۔ لہذا تمہیں باور کرنا چاہیے کہ جو پچھ میں خدا کی طرف سے پیش کررہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 78 🛕

لیعنی میرے رسول امین ہونے کا لازمی تقاضا ہے ہے کہ تم دوسرے سب مطاعوں کی اطاعت جھوڑ کر صرف میری اطاعت کر دورہ کیونکہ میں تمہیں دیتا ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دورہ کیونکہ میں خداوند عالم کی میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور میری نافر مانی محض میری ذات کی نافر مانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافر مانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے

کہ جن لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صدافت تسلیم کرلیں اور اسے رسول برحق مان لیں۔ بلکہ اس کو خداکا سپار سول مانتے ہی آپ سے آپ یہ بھی لازم آ جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اس کے لائے ہوئے قانون کا اتباع کیا جائے۔ رسول کور سول نہ ماننا، یار سول مان کر اس کی اطاعت نہ کرنا، دونوں صور تیں دراصل خداسے بغاوت کی ہم معنی ہیں اور دونوں کا نتیجہ خدا کے غضب میں گرفتار ہونا ہے۔ اس لیے ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے "اللہ سے ڈرو" کا تنہیبی فقرہ ارشاد فرمایا گیا تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے یا اس کی اطاعت قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔

# سورة الشعرآ و حاشيه نمبر: 79 🛕

یہ اپنی صدافت پر حضرت نوٹ کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ دعوائے نبوت سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے رہے ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں، تم کسی ایسے ذاتی فائدے کی نشان دہی نہیں کر سکتے جو اس کام سے مجھے حاصل ہورہا ہویا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس بے غرضانہ طریقہ سے کسی ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب وروز اپنی جان کھیارہا ہوں، اپنے او قات اور اپنی مختیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھارہا ہوں، تو تمہیں باور کرناچا ہے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھا ہوں وہی پیش کر رہا ہوں، کوئی نفسانی جذبہ اس کا محرک نہیں ہے کہ اس کی خاطر میں جھوٹ گھڑ کر لوگوں کو دھوکا دوں

یہ دونوں دلیلیں ان اہم دلائل میں سے ہیں جو قر آن مجید نے بار بار انبیاء علیہم السلام کی صدافت کے ثبوت میں پیش کی ہیں اور جن کو وہ نبوت کے پر کھنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ نبوت سے پہلے جو شخص ایک معاشر ہے میں برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لو گوں نے ہمیشہ ہر معاملہ میں اسے سیا اور راستباز آدمی پایا ہو، اس کے متعلق کوئی غیر متعصب آدمی مشکل ہی سے بیرشک کر سکتاہے کہ وہ ایکا یک خداکے نام سے اتنابڑا حجموٹ بولنے پر اتر آئے گا کہ اسے نبی نہ بنایا گیاہواور وہ کہے کہ خدانے مجھے نبی بنایا ہے۔ پھر دوسری اس سے بھی اہم تربات یہ ہے کہ ایساسفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں گھڑا کر تا۔ لا محالہ کوئی نفسانی غرض ہی اس فریب کاری کی محرک ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کر تاہے تو اخفا کی تمام کو ششوں کے باوجو داس کے آثار نمایاں ہو کر رہتے ہیں۔اسے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے گھناؤنے پہلو گر دو بیش کے معاشرے میں چھیائے نہیں حصیب سکتے۔ اور مزید بر آل وہ اپنی پیری کی د کان چیکا کر کچھ نہ کچھ اپنا بھلا کرتا نظر آتا ہے۔ نذرانے وصول کیے جاتے ہیں ، کنگر جاری ہوتے ہیں ، جائدادیں بنتی ہیں ، زیور گھڑے جاتے ہیں ، اور فقیری کا آستانہ دیکھتے دیکھتے شاہی دربار بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے بر عکس نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی ذاتی زندگی ایسے فضائل اخلاق سے لبریز نظر آئے کہ اس میں کہیں ڈھونڈے سے بھی کسی فریب کارانہ ہتھکنڈے کانشان نه مل سکے ، اور اس کام سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھاناتو در کنار ، وہ اپناسب کچھ اسی خدمت بے مز د کی نذر کر دے، وہاں جھوٹ کا شبہ کرناکسی معقول انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کوئی شخص جو عقل بھی ر کھتا ہو اور بے انصاف بھی نہ ہو، یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بھلا آد می، جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہاتھا، کیوں بلا وجہ ایک حجموٹا دعویٰ لے کر اٹھے جبکہ اسے کوئی فائدہ اس حجموٹ سے نہ ہو ، بلکہ وہ الٹااپنامال ، اپناوفت اور اپنی ساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھیار ہاہو اور بدلے میں دنیابھر کی دشمنی مول لے رہاہو۔ ذاتی مفاد کی قربانی

آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے جس کوسالوں بیت جائیں اسے بدنیت یا خود غرض سمجھناخو د اس شخص کی اپنی بدنیتی کا ثبوت ہو تاہے جو ایسے آدمی پریہ الزام لگائے۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد سوم، المؤمنون، حاشیہ 70)۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 80 🔼

اس فقرے کی تکرار ہے وجہ نہیں ہے۔ پہلے یہ ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک دوسری مناسبت سے اس کو دہرایا گیا ہے۔ اوپرانی تک مُولُ آمِیْن سے فَاتَّقُوا اللّٰہ کے فقرے کی مناسبت یہ تھی کہ جو شخص اللّٰہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہے ، جس کی صفت امانت سے تم لوگ خود بھی واقف ہو، اسے جھٹا تے ہوئے خداسے ڈرو۔ اور یہاں مَا آسْکَا کُسُے مُ عَلَیْہِ مِنْ آجْدِ سے اس فقرے کی مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خداسے ڈرو۔ اس بات کو اتنازور دے کر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے سر دار حضرت نوٹ کی مخلصانہ دعوت حق میں کیڑے ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے سے کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے گیریڈن آئ یُتَفَضَّلَ عَلَیْگُمْ کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے گیریڈن آئ یُتَفَفَضَّلَ عَلَیْگُمْ (المؤمنون، آیت 2)۔ "یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیات حاصل کرے "۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 81 🛕

یہ لوگ جنہوں نے حضرت نوٹ کو دعوت حق کا یہ جواب دیا، ان کی قوم کے سر دار، شیوخ اور انثر اف تھ، جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے: فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهُ مَا كَذَلْ اللّٰهِ اللّٰذِیْنَ کُفَرُوْا مِنْ قَوْمِهُ مَا نَزِكَ اللّٰهِ اللّٰذِیْنَ مُمْ اَرَا ذِلْنَا بَادِیَ الرَّا فِي وَمَا نَرِي نَكُمُ فَرَا لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ (ہود، آیت 27)۔"اس کی قوم کے کافر سر داروں نے کہاہمیں توتم اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لو گوں نے بے ستمجھے بوجھے اختیار کرلی ہے جو ہمارے ہاں کے اراذل ہیں ، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں یاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو "۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوٹ پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ، حچوٹے حچوٹے بیشہ ورلوگ، یاایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ رہے اونچے طبقہ کے بااثر اور خوش حال لوگ، تووہ ان کی مخالفت پر کمربستہ تھے اور وہی اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے فریب دیے دے کراینے بیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کررہے تھے۔اس سلسلے میں جو دلائل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے ان میں سے ایک استدلال پیر تھا کہ اگر نوح کی دعوت میں کوئی وزن ہو تاتو قوم کے امر اء علاء، مذہبی پیشوا، معززین اور سمجھ دار لوگ اسے قبول کرتے۔ لیکن ان میں سے تو کو ئی بھی اس شخص پر ایمان نہیں لایا ہے۔ اس کے پیچھے لگے ہیں ادنیٰ طبقوں کے چند نادان لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب کیا ہم جیسے بلندیا پہلوگ ان بے شعور اور کمین لو گوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں؟ بعینہ یہی بات قریش کے کفار نبی مُنگانی ﷺ کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے پیر ویا توغلام اور غریب لوگ ہیں یا چند نادان لڑے ، قوم کے اکابر اور معززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابوسفیان نے ہر قل کے سوالات كاجواب ديتے ہوئے بھى يہى كہاتھا كہ تَبِعَه مِنا الضعفاء والمَسَاكين (محر سَلَّيْ لَيْكِمْ كى پیروی ہمارے غریب اور کمزور لو گوں نے قبول کی ہے ) گویا ان لو گوں کا طرز فکریہ تھا کہ حق صرف وہ ہے جسے قوم کے بڑے لوگ حق مانیں کیونکہ وہی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ، رہے چھوٹے لوگ، تو ان کا جھوٹا ہوناہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں ،اس لیے ان کاکسی بات کومان لینا اور بڑے لو گوں کار د کر دیناصاف طور پریہ معنی ر کھتاہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے۔ بلکہ کفار مکہ تواس سے بھی آگے

بڑھ کریہ دلیل لاتے تھے کہ پینمبر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، خداکواگر واقعی کوئی پینمبر بھیجنا منظور ہوتا توکسی بڑے رئیس کو بناتا، وَقَالُوُا لَوُ لَا نُزِّلَ هٰ فَا الْقُدُانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَدْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ (الزخرف، آیت 3)"وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہر ول (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا"۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 82 🛕

ہیں ان کے اعتراض کا پہلا جو اب ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان کے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو لوگ غریب، محنت پیشہ اور ادنیٰ در ہے کی خدمات انجام دینے والے ہیں یا معاشرے کے بیست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ علم وعقل اور سمجھ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے نہ ان کا ایمان کسی فکر و بصیرت پر ہنی، نہ انکا اعتقاد لا کق اعتبار، اور نہ ان کے اعمال کا کوئی وزن۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے جو اب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص میرے پاس آکر ایمان لا تا ہے اور ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اس کے اس فعل کی تہ میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو عدر کام کر میں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو غدا کاکام ہے، میر ااور تمہاراکام نہیں ہے۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 83 🛕

یہ ان کے اعتراض کا دوسر اجواب ہے۔ ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مضمر تھی کہ ایمان لانے والوں کا جو گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد جمع ہورہا ہے یہ چونکہ ہمارے معاشرے کے ادنیٰ طبقات پر مشمل ہے، اس لیے او نچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زمرے میں شامل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نوح علیہ السلام کیا تم پر ایمان لاکر ہم اپنے آپ کو اراذل اور سفہاء میں شار

کرائیں؟ کیاہم غلاموں، نو کروں، مز دوروں اور کام پیشہ لو گوں کی صف میں آبیٹھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اس کا جواب بیہ دیتے ہیں کہ میں آخر بیہ غیر معقول طرز عمل کیسے اختیار کر سکتا ہوں کہ جولوگ میری بات نہیں مانتے ان کے تو پیچھے کھرتار ہوں اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دوں۔ میری حیثیت توایک ایسے بے لاگ آدمی کی ہے جس نے علی الاعلان کھڑے ہو کر بکار دیاہے کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہویہ باطل ہے اور اس پر چلنے کا انجام تباہی ہے ، اور جس طریقے کی طرف میں رہنمائی کر رہا ہوں اسی میں تم سب کی نجات ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور جس کا جی چاہے آئکھیں بند کر کے تباہی کی راہ چلتار ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس تنبیہ کو سن کر سیدھاراستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں ان کی ذات، برادری، نسب اور پیشہ یو حجوں اور اگر وہ آپ لو گوں کی نگاہ میں " نمین " ہوں تو ان کو واپس کر کے اس انتظار میں بیٹےار ہوں کہ " شریف " حضرات کب تباہی کاراستہ حجھوڑ کر نجات کی راہ پر قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی صلَّائلیُّٹیم اور کفار مکہ کے در میان چل رہا تھااور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے بیہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ حضرت نوٹخ اور ان کی قوم کے سر داروں کی بیہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا

میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ حضرت نوحؓ اور ان کی قوم کے سر داروں کی بیہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا
رہی ہے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سر دار نبی سَلَّاتُیْکِمْ سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال اور عمَار اور صہیب جیسے
غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ گویاان کا مطلب بیہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی صف
سے بیہ غریب لوگ نکالے جائیں تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشر اف ادھر کارخ کریں، ورنہ بیہ کسی
طرح ممکن نہیں ہے کہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس پر نبی سَلَّاتُیْکِمْ کو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بالکل صاف اور دوٹوک الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی کہ حق سے منہ موڑنے والے متنکبروں کی خاطر ایمان
قبول کرنے والے غریبوں کو دھکے نہیں دیے جاسکتے :

اَمَّامَنِ اسْتَغْنَىٰ فَانْتَ لَهُ تَصَرُّى وَمَاعَلَيْكَ اَلَّا يَزَّىٰ وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعَى وَهُوَ يَخْشَىٰ فَانْتَ عَنْدُ تَلَقَىٰ كَالْاَ اِنَّهَا تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَذَكَرَه - (عبس، آیات 1215)

اے محمد سُلَّا عَلَیْمِ ، جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ حالانکہ اگر وہ نہ سد هرے تو تم پر اس کی کیاذ مہ داری ہے۔ اور جو تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے ، تم اس سے بے رخی برتے ہو؟ ہر گزنہیں ، یہ توایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔

وَلَا تَطُودِ اللَّذِينَ يَلْعُونَ رَبَّهُمُ إِللْغَلُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِينُ وُنَ وَجُهَدُ مَا عَلَيْكَ مِنْ جسَابِهِمُ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿ وَكَلْلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿ وَكَلْلِكَ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿ وَكَلْلِكَ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ فَتَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشّّكِرِيْنَ ﴿ (الانعام - آيت 53 - 52) -

نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی خوشنو دی کی خاطر۔ ان کا کوئی حساب تمہارے ذمہ نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمہ نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شار ہو گے۔ ہم نے تواس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ کہیں "کیا ہمارے در میان بس یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا؟" ہاں ، کیا اللہ اپنے شاکر بندوں کوان سے زیادہ نہیں جانتا۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 84 🛕

اصل الفاظ ہیں نَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِیْنَ۔اس کے دو معنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیہ کہ تم کورجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسرے معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ تم پر ہر طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ کی جائے گی، جہاں جاؤگے دھتکارے اور پیٹکارے جاؤگے۔ عربی محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے بیہ دونوں معنی لیے جاسکتے ہیں۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 85 🔺

یعنی آخری اور قطعی طور پر حجٹلا دیاہے جس کے بعد اب کسی تصدیق وایمان کی امید باقی نہیں رہی۔ ظاہر کلام سے کوئی شخص اس شبہ میں نہ پڑے کہ بس پنیمبر اور سر داران قوم کے در میان اوپر کی گفتگو ہوئی اور ان کی طرف سے پہلی ہی تکذیب کے بعد پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حضور رپورٹ پیش کر دی کہ یہ میری نبوت نہیں مانتے،اب آپ میرے اور ان کے مقد مہ کا فیصلہ فرما دیں۔ قر آن مجید میں مختلف مقامات پر اس طویل کشکش کا ذکر کیا گیاہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اصر ار علی الکفر کے در میان صدیوں برپا ر ہی۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیاہے کہ اس کشکش کا زمانہ ساڑھے نو سوبرس تک ممتدر ہاہے۔ فَلَبِثَ فِیہُمْ أَنْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَاماً - (آيت 14) - حضرت نوح عليه السلام نے اس زمانه میں پشت در پشت ان کے اجتماعی طرز عمل کو دیکھ کرنہ صرف بیہ اندازہ فرمالیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نهيس إِنَّكَ إِنْ تَذَوْمُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْآ إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً - (نوح، آيت 27) - " اے رب اگر تونے انہیں جھوڑ دیاتو یہ تیرے بندوں کو گمر اہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہو گا فاجر اور سخت منکر حق ہو گا"۔خو د اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اس رائے کو درست قرار دیااور اپنے علم كامل وشامل كى بناير فرمايا لَنْ يُتُؤمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

(ہود، آیت 36)۔" تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے بس وہ لا چکے،اب کو ئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔لہذا اب ان کے کر تو توں پر غم کھانا حچوڑ دے۔"

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 86 🔺

یعنی صرف یہی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ وہ فیصلہ اس شکل میں نافذ فرما کہ باطل پرست تباہ کریئے جائیں اور حق پرست بچالیے جائیں۔ یہ الفاظ کہ "مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچالے "خود بخود اپنے اندریہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 87 🛕

" بھری ہوئی کشتی " سے مرادیہ ہے کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی جن کاایک ایک جوڑاساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوسورہ ہود، آیت 40۔

#### رکوعه

كَذَّبَتْ عَادُّالُمُوسَلِيْنَ شَّى اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُوُدُ اَلَا تَتَّقُونَ شَى اِنِّيْ لَكُمُ وَسُولًا اَمِيْنُ فَى الْتَعْدُونِ شَى الْمُعْدُونِ شَى وَمَا اَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ أَنْ اَجْرِى اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينُ شَى اَتَعْبُنُونَ بِكُلِّ دِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُونَ شَى وَ تَتَّعِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ اللهَ وَالْعَلَمِينُ شَى اَتَبْنُونَ بِكُلِّ دِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُونَ شَى وَتَتَّعِدُونَ مَنَ اللهَ وَاللهِ وَتَتَّعِدُونِ شَى وَاتَّقُوا اللهَ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَالْعَرِيْنُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَرِيْنُ اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَرِيْنُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَرِيْنُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعَرِيْنُ اللهُ وَاللهُ وَيُذُواللهُ وَاللهُ وَيَعُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُؤُولُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُؤُولُونَ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُؤُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### رکوء ،

عاد نے رسُولوں کو جھٹلایا۔ 88 یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہُوڈ نے اُن سے کہاتھا 89 " کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔ لہذاتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میر ااجر تو ربّ العالمین کے ذمّہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اُو نِح مقام پر لاحاصل ایک یاد گار عمارت بناڈالتے ہو 90 ،اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ 19 اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبّار بن کر ڈالتے ہو۔ 92 پس تم لوگ اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ ڈرواس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیاہے جو تم جانے ہو۔ تمہیں جانور دیے، اولا دیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجمعے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔" انہوں نے جواب دیا"تُو نصیحت کریانہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ با تیں تو یو نہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ 93 اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ با تیں تو یو نہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ 93 اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ یہ با تیں تو یو نہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ 93 اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ "آخر کار انہوں نے اُسے جھٹلاد یا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ 94

یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیر اربّ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط2

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 88 ▲

تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، آیات 65 تا 72۔ ہود، 50 تا 60۔ مزید براں اس قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف، آیات 65 تا 72۔ ہود، 50 تا 60۔ مزید براں اس قصے کی تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی نگاہ میں رہیں: لحم السجدہ آیات 13۔ 16۔ الاحقاف، 21۔ 26۔ الفر 6۔ 8۔ الفر 6۔ 8۔ الفر 6۔ 8۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 89 🔺

حضرت ہود کی اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے متعلق وہ معلومات ہماری نگاہ میں رہیں جو قر آن مجید نے مختلف مقامات پر ہمیں بہم پہنچائی ہیں ان میں بتایا گیاہے کہ:

قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیامیں جس قوم کو عروج عطاکیا گیاوہ یہ تھی:

وَاذْكُرُوْآ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوْمٍ - (الاعراف آيت 69)

یاد کرو(اللہ کے اس فضل وانعام کو کہ)نوح کی قوم کے بعد اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔

جسمانی حیثیت سے بیر بڑے تنو مند اور زور آور لوگ تھے:

وَذَا دَكُمْ فِي الْحَلْقِ بَصْطَةً (الاعراف، آيت 69) اور تمهين جسماني ساخت ميں خوب تنو مند كيا۔

اپنے دور میں یہ بے نظیر قوم تھی۔ کوئی دوسری قوم اس کی ٹکر کی نہ تھی:

اَلَّتِيۡ لَمۡ يُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (الفجر، آیت8)

جس کے مانند ملکوں میں کوئی قوم پیدانہیں کی گئی۔

اس کا تمدن بڑا شاندار تھا، اونچے اونچے ستونوں کی بلند و بالاعمار تیں بنانا اس کی وہ خصوصیت تھی جس کے لیے وہ اس وفت کی دنیامیں مشہور تھی

نَالَمْ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْفِرِ، (آيات 6-7)

تونے دیکھانہیں کہ تیرے رب نے کیا کیاستونوں والے عادِ ارم کے ساتھ؟

اس مادی ترقی اور جسمانی زور آوری نے ان کو سخت متکبر بنادیا تھااور انہیں اپنی طاقت کابڑا گھمنڈ تھا:

فَأَمَّا عَادُّ فَاسۡتَكُبَرُوۡا فِي الْاَرۡضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوۡا مَنۡ آَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً - (لحم السجده - آيت 15)

رہے عاد ، توانہوں نے زمین میں حق کی راہ سے ہٹ کر تکبر کی روش اختیار کی اور کہنے لگے کہ کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔

ان کاسیاسی نظام چند بڑے بڑے جباروں کے ہاتھ میں تھاجن کے آگے کوئی دم نہ مار سکتا تھا:

وَاتَّبَعُوْآاً مُرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ (مود آيت 59)

اور انہوں نے ہر جبار دشمن حق کے حکم کی پیروی کی۔

مذہبی حیثیت سے بیہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہ تھے، بلکہ شرک میں مبتلا تھے۔ان کو اس بات سے انکار تھا کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی جاہیے:

قَالُوْآاَجِئْتَنَالِنَعْبُدَاللَّهَ وَحُدَةً وَنَلَا مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَآؤُنَّا - (الاعراف آيت 70)

انہوں نے (ہوڈسے) کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان کو جھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ؟

ان خصوصیات کو نظر میں رکھنے سے حضرت ہود علیہ السلام کی بیہ تقریر دعوت اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے۔

### سورة الشعرآء حاشيه نمبر: 90 🔼

یعنی محض اپنی عظمت و خوشحالی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسی عالی شان عمار تیں تغمیر کرتے ہو جن کا کوئی مصرف نہیں، جن کی کوئی حاجت نہیں، جن کا کوئی فائدہ اس کے سوانہیں کہ وہ بس تمہاری دولت و شوکت کی خمود کے لیے ایک نشانی کے طور پر کھڑی رہیں۔

### سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 91 ▲

لینی تمہاری دوسری قشم کی تغمیرات ایسی ہیں جو اگر چپہ استعال کے لیے ہیں ، مگر انکو شاندار ، مزین اور مستحکم بنانے میں تم اس طرح اپنی دولت ، محنت اور قابلیتیں صرف کرتے ہو جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا سامان کر رہے ہو ، جیسے تمہاری زندگی کا مقصد بس یہیں کے عیش کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے ماوراء کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی تمہیں فکر ہو۔

اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بلاضر ورت یاضر ورت سے زیادہ شاندار عمار تیں بنانا کوئی منفر د فعل نہیں ہے جس کا ظہور کسی قوم میں اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی اور سب چیزیں توٹھیک ہوں اور بس یہی ایک کام وہ غلط کرتی ہو۔ یہ صورت حال توایک قوم میں رو نماہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پر ستی ومادہ پر ستی کی شدت بڑھتے بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تواس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزد یک صرف یہ عمار تیں ہی بجائے خود قابل اعتراض تھیں ، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فساد تمدن و تہذیب پر گرفت کر رہے تھے اور ان عمار توں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ پر گرفت کر رہے تھے اور ان عمار توں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ پر گرفت کر رہے تھے اور ان عمار توں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ پر گرفت کر رہے تھے اور ان عمار توں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ پر گرفت کر رہے بھوڑے اس فساد کی نمایاں ترین علامت کے طور پر ابھرے نظر آتے تھے۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 92 ▲

یعنی اپنامعیار زندگی بلند کرنے میں تو تم اس قدر غلو کر گئے ہو کہ رہنے کے لیے تم کو مکان نہیں محل اور قصر درکار ہیں، اور ان سے بھی جب تمہاری تسکین نہیں ہوتی تو بلا ضرورت عالی شان عمار تیں بناڈ التے ہو جن کا کوئی مصرف اظہار وقت و ثروت کے سوانہیں ہے۔ لیکن تمہارامعیار انسانیت اتنا گر اہواہے کہ کمزوروں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی رحم نہیں، غریبوں کے لیے تمہاری سر زمین کوئی انصاف نہیں، گر دو پیش کی ضعیف قومیں ہوں یا خود اپنے ملک کے بیت طبقات، سب تمہارے جبر اور ظلم کی چکی میں بیں رہے ہیں اور کوئی تمہاری چیرہ دستیوں سے بچانہیں رہ گیاہیے۔

### سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 93 ▲

اس کے دو معنی ہوسکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ جو کچھ ہم کررہے ہیں بیہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے ، صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے آرہے ہیں۔ یہی ان کا دین تھا، یہی ان کا تمدن تھا اور ایسے ہی ان کے اخلاق اور معاملات تھے۔ کون سی آفت ان پر ٹوٹ پڑی تھی کہ اب ہم اس کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ کریں۔ اس طرز زندگی میں کوئی خرابی ہوتی تو پہلے ہی وہ عذاب آ چکا ہو تا جس سے تم ڈراتے ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ جو باتیں تم کررہے ہوایسی ہی باتیں پہلے بھی بہت سے فہ ہی خطی اور اخلاق کی باتیں بھوارنے والے کرتے رہیں، مگر دنیا کی گاڑی جس طرح چل رہی تھی اسی طرح چلے جارہی ہے۔ تم جیسے لوگوں کی باتیں نہ مانے کا یہ نتیجہ کبھی بر آ مدنہ ہوا کہ یہ گاڑی کسی صدمہ سے دوچار ہو کر الٹ گئی ہوتی۔

### سورة الشعرآ وحاشيه نمبر: 94 🛕

اس قوم کے ہلاک ہونے کی جو تفصیل قر آن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ بیہ ہے کہ اچانک زور کی آند ھی اٹھی۔ بیہ لوگ دور سے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھ کر سمجھے کہ گھٹا چھائی ہے۔خوشیاں منانے لگے کہ اب خوب بارش ہوگی۔ مگر وہ تھا خدا کا عذاب۔ آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل ایسی طوفانی ہوا چاتی رہی جس نے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔اس کے زور کا یہ عالم تھا کہ اس نے آد میوں کو اٹھا اٹھا کر بچینک دیا۔اس کی گرمی و خشکی کا یہ حال تھا کہ جس چیز پر گزرگئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ طوفان اس وقت تک نہ تھا جب تک اس ظالم قوم کا ایک ایک متنفس ختم نہ ہو گیا۔ بس ان کی بستیوں کے کھنڈر ہی ان کے انجام کی داستان سنانے کے لیے کھڑے رہ گئے۔ اور آج کھنڈر بھی باقی نہیں ہیں۔ اُحقاف کا پوراعلاقہ ایک خوفناک ریگستان بن چکا ہے۔
(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہم القرآن ، جلد چہارم ، الاحقاف، حاشیہ 25)۔

Qurain brain.com

#### رکو۹۸

#### رکوع ۸

ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ 95 یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا"کیا تم ڈرتے نہیں؟ ہیں تمہارے لیے ایک امانت دارر سُول ہوں۔ 96 لہٰذاتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ ہیں اس کام پرتم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میر ااجر تورت العالمین کے ذہہ ہے۔ کیا تم اُن سب چیزوں کے در میان، جو یہاں ہیں، بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ 97 ان باغوں اور چشموں ہیں؟ اِن تھیتوں اور خلیان ہیں جن کے خوشے رس بھر ہے ہیں؟ 98 تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اُن میں عمار تیں بناتے ہو۔ 99 نخلتانوں میں جن کے خوشے رس بھر ہے ہیں؟ 98 تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ اُن میں عمار تیں بناتے ہو۔ 99 اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ اُن بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کروجو زمین میں فساد برپاکرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ 100 "اُنہوں نے جو اب دیا" تُو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ 101 تُو ہم جیسے ایک انسان کے سوااور کیا ہے۔ لاکوئی نشانی اگر تُو سچا ہے۔ " 102 صالح نے کہا" یہ اُو نٹنی ہے۔ 103 ایک دن اس کی ہینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ 104 اس کو ہم گزنہ چھٹر ناور نہ ایک بڑے دن کا عذاب نے انہیں کو آلے گا۔ "کمر انہوں نے اس کی کو چیں کاٹ دیں 105 اور آخر کار پچھٹاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں کو آلے گا۔ "کمر انہوں نے اس کی کو چیں کاٹ دیں 105 اور آخر کار پچھٹاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آلے۔ 106

یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت بیہ ہے کہ تیر ارب زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط۸

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 95 🛕

تقابل کے لیے ملاحظہ ہوالا عراف، آیات 73 تا79۔ ہود، 61۔ 68۔ الحجر، 80۔ 84۔ بنی اسرائیل 59۔ مزید تفایل کے لیے ملاحظہ ہوالا عراف، آیات 73 تا79۔ ہود، 61۔ 68۔ الحجر، 84۔ 53۔ الذاریات، 43۔ تفصیلات کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات بھی پیش نظر رہیں: النمل، 45۔ 53۔ الذاریات، 43۔ 45۔ الفجر، 9۔ الشمس، 11۔

اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو تصریحات کی گئی ہیں ان سے معلوم ہو تاہے کہ عاد کے بعد جس قوم کو عروج عطاکیا گیاوہ یہی تھی، جَعَلَا عُمْ خُلْفَآءَ مِنْ بَعْلِ عَادٍ (الاعراف آیت 74) مگر اس کی تدنی ترقی نے بھی بالآخر وہی شکل اختیار کی جو عاد کی ترقی نے کی تھی، یعنی معیار زندگی بلندسے بلند تر اور معیار آدمیت پست سے پست تر ہو تا چلا گیا۔ ایک طرف میدانی علاقوں میں عالی شان قصر اور پہاڑوں میں ایلورا اور اجند کے غاروں جیسے مکان بن رہے تھے۔ دو سری طرف معاشرے میں شرک و بت پرستی کا زور تھا اور زمین ظلم و ستم سے لبریز ہور ہی تھی۔ قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے۔ او نچے طبقے زمین ظلم و ستم سے لبریز ہور ہی تھی۔ قوم کے بدترین مفسد لوگ اس کے لیڈر بنے ہوئے تھے۔ او نچے طبقے کے کمزور لوگوں اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں سر شار تھے۔ حضرت صالے کی دعوت حق نے اگر اپیل کیا تو نچلے طبقے کے کمزور لوگوں کو کیا۔ او نچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اِنَّا بِالَّانِ مَیْ اُمَنْ مُنْ بِدہ کُلُومُونَ، جس کو کیا۔ او نچے طبقوں نے اسے ماننے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اِنَّا بِالَّانِ مَیْ اُمْ بُولُ کُلُومُونَ، جس

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 96 🔼

حضرت صالح علیہ السلام کی امانت و دیانت اور غیر معمولی قابلیت کی شہادت خود اس قوم کے لوگوں کی زبان سے قر آن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے قالُوُل یکھالے قُل گُنتَ فِیْنَا مَرْجُوً ا قَبُلَ هٰذَا۔ (ہود۔ آیت 62)" انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے توتم ہمارے در میان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں "۔

### سورة الشعرآ عاشيه نمبر: 97 🛕

یعنی کیاتمہاراخیال بیہ ہے کہ تمہارایہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ کیااس کو تبھی زوال آنانہیں ہے؟ کیاتم سے تبھی ان نعمتوں کا حساب نہ لیاجائے گااور تبھی ان اعمال کی بازپر س نہ ہو گی جن کا تم ار تکاب کررہے ہو؟

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 98 🔺

اصل میں لفظ <u>هَ خِیم</u> استعال ہواہے جس سے مراد تھجور کے ایسے خوشے ہیں جو بھلوں سے لد کر جھک گئے ہوں اور جن کے کچل کینے کے بعد نرمی اور رطوبت کی وجہ سے پھٹے پڑتے ہوں۔

### سورة الشعرآء حاشيه نمبر: 99 🛕

جس طرح عاد کے تدن کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی عمار تیں بناتے تھے، اس طرح ثمود کے تدن کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت، جس کی بناپر وہ قدیم زمانے کی قوموں میں مشہور سے میں کہ دہ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمار تیں بناتے تھے۔ چنانچہ سورہ فجر میں جس طرح عاد کو ذَاتُ الْمُعِمَاد (ستونوں والے ) کالقب دیا گیا ہے اس طرح ثمود کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ گاڑی نئی جَابُوا الصَّحْوَ بِالْوَادِ، "وہ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی ہیں "۔اس کے علاوہ قر آن میں سے کی بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ہال میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے تھے ، تَتَقِیٰدُوْنَ مِن سُمُوْدِ لَهَا قُصُوْدِ آ۔ (الا عراف۔ آیت 74)۔ اور ان تعمیر ات کی غرض و غایت کیا تھی؟ قر آن اس پر لفظ فیر ہے تھی فرات و قوت اور اپنے کمالات فن کی نمائش کے فیر ہے تھا، کوئی حقیقی ضرورت ان کے لیے داعی نہ تھی۔ ایک بگڑے ہوئے تدن کی شان یہی ہوتی ہے۔ ایک طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے۔ دوسری طرف امر اءاور اہل طرف معاشرے کے غریب لوگ سر چھپانے تک کو ڈھنگ کی جگہ نہیں پاتے۔ دوسری طرف امر اءاور اہل

ثروت رہنے کے لیے جب ضرورت سے زیادہ محل بنا چکتے ہیں تو بلا ضرورت نمائش یاد گاریں تعمیر کرنے لگتے ہیں

شمود کی ان عمار توں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں جنہیں 1959 کے دسمبر میں میں نے خو د دیکھا ہے۔ مقابل کے صفحات میں ان کی کچھ تصویریں دی جاری ہیں۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ اور تبوک کے در میان حجاز کے مشہور مقام العُلاء (جسے عہد نبوی میں وادی القریٰ کہا جاتا تھا) سے چند میل کے فاصلے پر بجانب شال واقع ہے۔ آج بھی اس جگہ کو مقامی باشندے الحجر اور مدائن صالح کے ناموں ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اس علاقے میں العُلاء تو اب بھی ایک نہایت سر سبز وشاداب وادی ہے جس میں کثرت سے چشمے اور باغات ہیں ، مگر الحجر کے گر دوپیش بڑی نحوست پائی جاتی ہے۔ آبادی برائے نام ہے۔ روئید گی بہت کم ہے۔ چند کنوئیں ہیں۔ انہی میں سے ایک کنوئیں کے متعلق مقامی آبادی میں یہ روایت چلی آرہی ہے کہ حضرت صالح کی اونٹنی اسی سے یانی پیتی تھی۔ اب وہ ترکی عہد کی ایک ویران حجوٹی سی فوجی چو کی کے اندریایا جاتا ہے اور بالکل خشک پڑاہے (اس کی تصویر بھی مقابل کے صفحات میں دی جار ہی ہے)۔اس علاقے میں جب ہم داخل ہوئے تو العلاء کے قریب پہنچتے ہی ہر طرف ہمیں ایسے پہاڑ نظر آئے جو بالکل کھیل تھیل ہو گئے ہیں۔صاف محسوس ہو تاتھا کہ کسی سخت ہولناک زلزلے نے انہیں سطح زمین سے چوٹی تک جھنجوڑ کر قاش قاش کر رکھاہے (ان پہاڑوں کی بھی کچھ تصویریں مقابل کے صفحات پر دی جارہی ہیں )۔ اسی طرح کے پہاڑ ہمیں مشرق کی طرف العلاء سے خیبر جاتے ہوئے تقریباً 50 میل تک اور شال کی طرف ریاست اردن کے حدود میں 30۔40۔ میل اندر تک ملتے چلے گئے۔ اس کے معنی بیہ ہیں کہ تین چار سومیل لمبااور 100 میل چوڑاا یک علاقہ تھا جسے ایک زلزلہ عظیم نے ہلا کرر کھ دياتھا۔

# العُلاکے پہاڑ



مدائن صالح کے پہاڑ



# مدائن صالح کی چند شمو دی عمارات

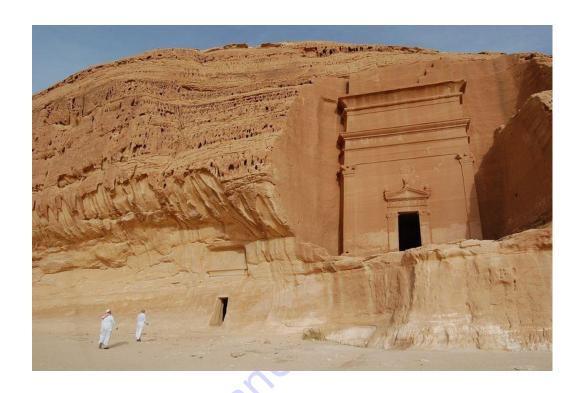



## مدائن صالح کی چند شمو دی عمارات



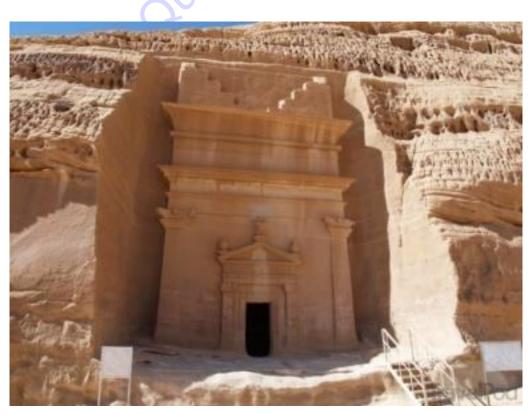

# مدائن صالح میں شمو دی عمارات

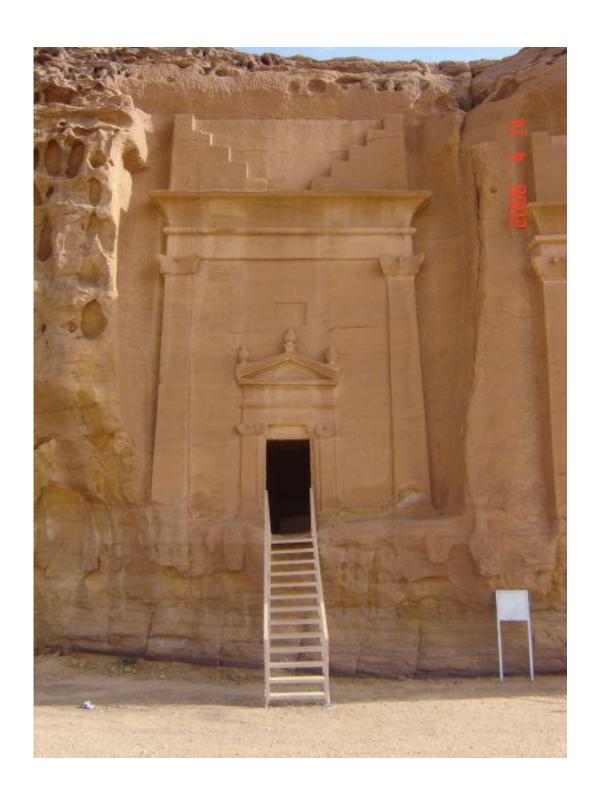

### مدائن صالح میں شمو دی طرز کی عمارات



مد ائن صالح میں شمو دی عمارات

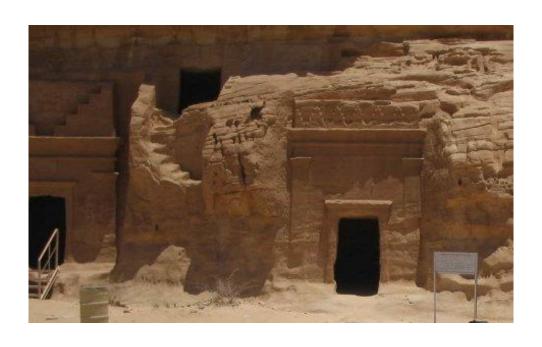

## پیٹر امیں شمو دی طرز کی عمارات



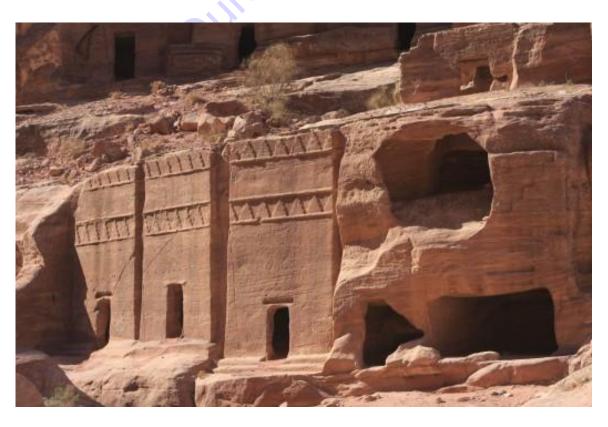

# پیٹرامیں نبطی طرز کی ایک عمارت

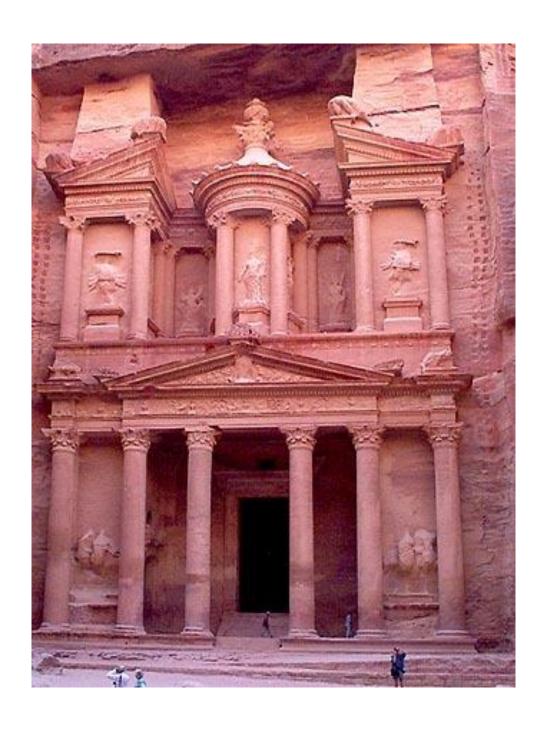

# پیٹرامیں نبطی طرز کی ایک عمارت



# مدائن صالح میں ترکی عہد کی فوجی چو کی ( قلعہ اسلامیہ )کے ردمیان واقع وہ کنواں جس پر حضرت صالح کی او نٹنی پانی بیتی تھی۔

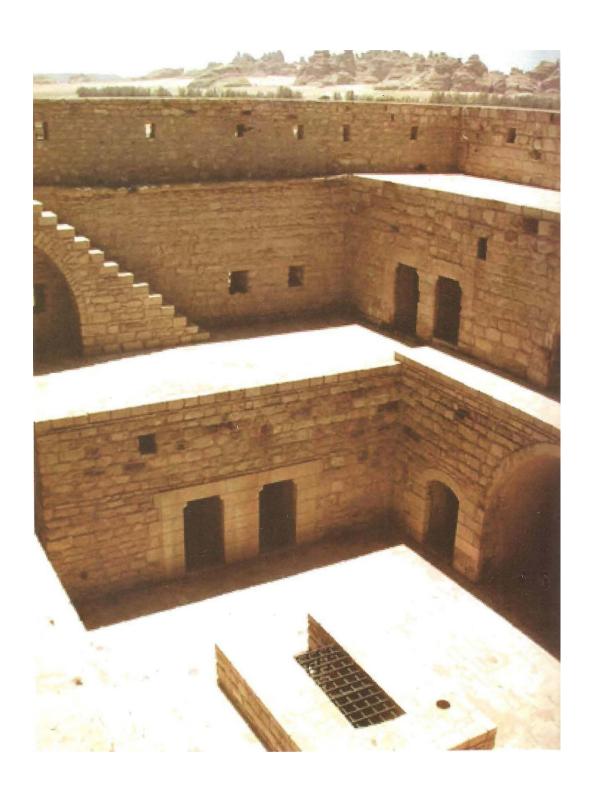

# مدائن صالح میں ترکی عہد کی فوجی چو کی ( قلعہ اسلامیہ )کے ردمیان واقع وہ کنواں جس پر حضرت صالح کی او نٹنی پانی پیتی تھی۔

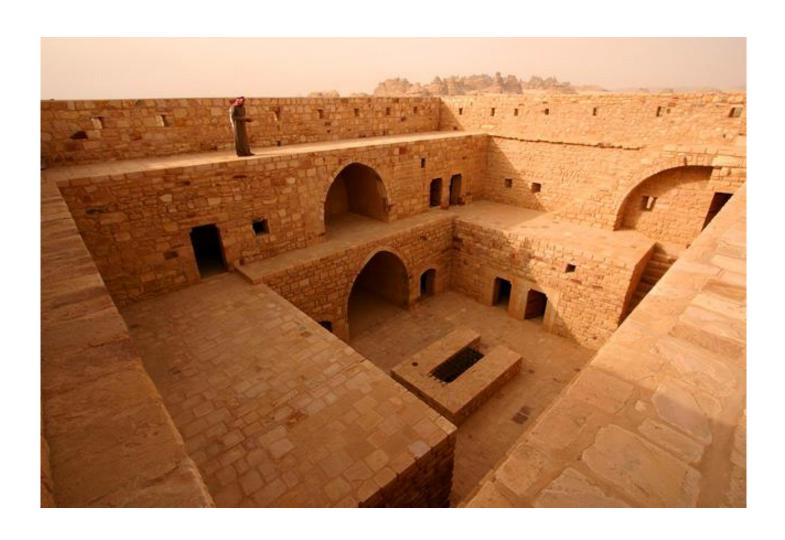

خمود کی جو عمار تیں ہم نے الحجر میں دیکھی تھیں، اسی طرح کی چند عمار تیں ہم کو خلیج عقبہ کے کنارے مدین کے مقام پر، اور اردن کی ریاست میں پٹر ا ( Petra ) کے مقام پر بھی ملیں۔ خصوصیت کے ساتھ پٹر امیں شمود کی عمارات اور نبطیوں کی بنائی ہوئی عمارات پہلو بہ پہلو موجو د ہیں اور ان کی تراش خراش اور طرز تعمیر میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ ہر شخص ایک نظر د کیھ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دونوں نہ ایک زمانے کی ہیں اور نہ یہ ایک ہی قوم کا طرز تعمیر ہے (ان کے الگ الگ نمونوں کی تصویریں بھی ہم نے مقابل کے صفحات میں دی ہیں)۔ انگریز مستشرق ڈاٹی ( Daughty ) قر آن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے الحجر کی عمارات کے متعلق بید دعویٰ کر تا ہے کہ یہ شمود کی نہیں بلکہ ، نبطیوں کی بٹائی ہوئی عمارات بہ سکتا ہے۔ میر ااندازہ بیہ ہے کہ پہاڑ تراش کر ان کے اندر عمار تیں بنانے کا فن شمود سے شروع ہوا، اس کے ہز اروں سال بعد نبطیوں نے دوسری اور پہلی صدی قبل میسے میں اسے عروج پر پہنچایا، اور پھر ایلورہ میں (جس کے غاریٹر اسے تقریباً سات سوہر س بعد کے ہیں) یہ فن اپنے کمال کو پہنچ گیا۔

### سورةالشعرآ ُحاشيه نمبر: 100 ▲

لیعنی اپنان امر اءورؤساءاور ان رہنماؤں اور حاکموں کی اطاعت چھوڑ دوجن کی قیادت میں تمہارایہ فاسد نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ مسرف لوگ ہیں ، اخلاق کی ساری حدیں پھاند کر شتر بے مہار بن چکے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے کوئی اصلاح نہیں ہوسکتی۔ یہ جس نظام کو چلائیں گے اس میں بگاڑ ہی پھیلے گا۔ تمہارے لیے فلاح کی کوئی صورت اگر ہے تو صرف یہ کہ اپنے اندر خداتر سی پیدا کر واور مفسدوں کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو، کیونکہ میں خداکار سول ہوں ، میری امانت و دیانت کو تم پہلے سے جانتے ہو، اور میں ایک بے غرض آدمی ہوں ، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اصلاح کا یہ کام کرنے نہیں اٹھا ہوں۔۔۔۔۔۔ یہ تھاوہ مختصر منشور

جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس میں صرف مذہبی تبلیغ ہی نہ تھی، تدنی واخلاقی اصلاح اور سیاسی انقلاب کی دعوت بھی ساتھ ساتھ موجو دتھی۔

### سورةالشعرآ، حاشيه نمبر: 101 △

"سحر زدہ" لیعنی دیوانہ و مجنون، جس کی عقل ماری گئی ہو۔ قدیم تصورات کے مطابق پاگل بن یا توکسی جن کے انڑ سے لاحق ہو تا تھا یا جادو کے انڑ ہے۔ اس لیے وہ جسے پاگل کہنا چاہتے تھے اس کو یا تو" مجنون " کہتے تھے یا مسحور اور مسحر۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 102 △

یعنی بظاہر تو ہم میں اور تجھ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ ہم تجھے خدا کا فرستادہ مان لیں۔ لیکن اگر تواپنے مامور من اللّٰداور مرسل من جانب اللّٰہ ہونے کے دعوے میں سچاہے تو کوئی ایسامحسوس معجزہ بیش کر جس سے ہمیں یقین آجائے کہ واقعی کائنات کے خالق اور زمین و آسمان کے مالک نے تجھ کو ہمارے پاس بھیجاہے۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 103 ▲

مجزے کے مطالبے پر اونٹنی پیش کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض ایک عام اونٹنی نہ تھی جیسی ہر عرب کے پاس وہاں پائی جاتی تھی، بلکہ ضر ور اس کی پیدائش اور اس کے ظہور میں یااس کی خلقت میں کوئی الیہ چیز تھی جے مجزے کی طلب پر پیش کرنامعقول ہو تا۔ اگر حضرت صالح اس مطالبے کے جواب میں یوں ہی کسی اونٹنی کو پکڑے کھڑا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت فضول حرکت ہوتی جس کی کسی پنجبر تو در کنار، ایک عام معقول آدمی سے بھی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ یہ بات یہاں تو صرف سیات کلام ہی کے اقتضاء سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسرے مقامات پر قرآن میں صراحت کے ساتھ اس اونٹنی کے وجود کو مجزہ کہا گیا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہو دمیں فرمایا گیا: ھٰذِمْ نَاقَدُ اللهِ مَتُ مُالِحَةً، "یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے "۔ اور سورہ ہو دمیں فرمایا گیا: ھٰذِمْ نَاقَدُ اللهِ مَتُ مُالِحَ اللهِ مَالِح اللهِ عَلَى اللهِ مِن الله کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے "۔ اور سورہ ہو دمیں اس سے بھی زیادہ پر زور الفاظ میں ارشاد ہواہے:

# وَمَا مَنَعَنَا آنُ نُنُوسِلَ بِا لَا يُتِ اللَّا آنُ كُنَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ، وَ اٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

# فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْايْتِ إِلَّا تَخُوِيْفاً (آيت 59)

ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم ثمو د کے سامنے آئکھوں دیکھتے او نٹنی لے آئے پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے تو نہیں جھجتے ہیں (تماشاد کھانے کے لیے تو نہیں جھجتے )۔

اس پر مزید وہ چیلنج ہے جو اونٹنی کو میران میں لے آنے کے بعد اس کا فرقوم کو دیا گیا۔ اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ صرف ایک معجز ہ ہی پیش کر کے ایسا چیلنج دیا جاسکتا تھا۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 104 ▲

یعنی ایک دن تنہا یہ او نٹنی تمہارے کنوؤں اور چشموں سے پانی پیے گے اور ایک دن ساری قوم کے آدمی اور جانور پیسکیں گے۔ خبر دار، اس کی باری کے دن کوئی شخص پانی لینے کی جگہ پھٹلنے نہ پائے۔ یہ چیلنج بجائے خود نہایت سخت تھا۔ لیکن عرب کے مخصوص حالات میں تو کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دو سر اچیلنج ہو نہیں سکتا تھا۔ وہاں تو پانی ہی کے مسئلے پر خون خرا ہے ہو جاتے تھے، قبیلہ قبیلے سے لڑ جاتا تھا اور جان جو کھوں کی بازی لگا کر کسی کنوئیں یا چشے سے پانی لینے کا حق حاصل کیا جاتا تھا۔ اس سر زمین میں کسی شخص کا اٹھ کر ہیہ کہ دینا کہ ایک دن میری اکیلی او نٹنی پانی پنے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دو سرے دن ہی پانی لینی کے سئیس گے، یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے۔ ایک زبر دست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہ نکال سکتا تھا اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہ س سکتی تھی جب کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہ نکال سکتا تھا اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہ س سکتی تھی جب تک وہ اپنی آئی کھوں سے یہ نہ د کیور ہی ہو کہ چیلنج دینے والے کی پشت پر اشنے شمشیر زن اور تیر انداز موجود ہیں تک ومقا بلے پر اٹھنے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن حضرت صالے نے بغیر کسی لاؤلشکر کے تنہا اٹھ کر یہ چیلنج

ا پنی قوم کو دیااور قوم نے نہ صرف ہیہ کہ اس کو کان لٹکا کر سنا بلکہ بہت د نوں تک ڈر کے مارے وہ اس کی تغمیل بھی کرتی رہی۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 105 🔼

یہ مطلب نہیں ہے کہ جس وقت انہوں نے حضرت صافح سے یہ چیلنج سنا اسی وقت وہ او نٹنی پر بل پڑے اور اس کی کو نجیں کاٹ ڈالیس، بلکہ کافی مدت تک ہے اور آخر کار ایک من چلے سر دار نے اس کام کا بیڑ ااٹھا یا کہ وہ قوم دلول میں او نٹنے رہے، مشورے ہوتے رہے، اور آخر کار ایک من چلے سر دار نے اس کام کا بیڑ ااٹھا یا کہ وہ قوم کو اس سے نجات دلائے گا۔ سورہ شمس میں اس شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے [ فرا نبیت آ شُقاها، " جبکہ اٹھا اس قوم کاسب سے زیادہ شقی آ دمی "۔ اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے فَنَا دَوْا صَاحِبَ مُنْم فَتَعَاظیٰ فَتَعَاظیٰ فَتَعَاظیٰ کے اللہ کے ایک مسلوب سے زیادہ شقی آ دمی "۔ اور سورہ قمر میں فرمایا گیا ہے فَنَا دَوْا صَاحِبَ مُنْم فَتَعَاظیٰ فَتَعَاظیٰ کا اللہ کی اللہ کی ہے انہوں نے کو چیں کاٹ ڈالیس

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 106 ▲

قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب او نٹنی مار ڈالی گئ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا تکم تَعْفُوا فِیْ دَارِکُمْ قَلْقُدَّ اَیّنامِر،" تین دن اپنے گھروں میں مزے کر لو" (ہود، آیت 65)۔ اس نوٹس کی مدت ختم ہونے پر رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب ایک زبر دست دھاکا ہوا اور اس کے ساتھ ایسا سخت زلزلہ آیا جس نے آن کی آن میں پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جسے باڑے کی باڑھ میں گئی ہوئی سو تھی جھاڑیاں جانوروں کی تو ہر طرف اس طرح کچلی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جسے باڑے کی باڑھ میں گئی ہوئی سو تھی جھاڑیاں جانوروں کی آمد ورفت سے پایال ہو کر رہ گئی ہوں۔ نہ ان کے سگین قصر انہیں اس آفت سے بچا سکے نہ پہاڑوں میں تھو دے ہوئے فار۔ اِنْنَا آدُسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَیْحَةً قَاحِلَةً فَاحِلَةً فَاحِلَةً فَاکُونُوا حَمَهُ اللَّمَ مُنْ اَکُانُوا اِنْ اللَّمِ اللَّمَ مُنْ اَکُانُوا ایکسِبُونَ (الحجر، آیات 83-84)۔

#### رکوء۹

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوْطِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ إِذْقَالَ لَهُمُ اَخُوهُمُ لُوْطُ اَلَا تَتَقُوْنَ ﷺ إِنِّ اَسَكُمُ وَسُولً اللهِ عَلَى اللهُ ا

#### رکوع ۹

گوظًی قوم نے رئولوں کو جھٹلایا۔ 107 یاد کر و جبکہ ان کے بھائی لُوط ّنے ان سے کہا تھا"کیا تم ڈرتے نہیں؟
میں تمہارے لیے ایک امانت دار رئول ہوں۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر و۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجرکا طالب نہیں ہوں، میر ااجر تورب العالمین کے ذمّہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مر دول کے پاس جاتے ہو 108 اور تمہاری ہویوں میں تمہارے رہ نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ 109 بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گردگئے ہو۔ 110 "انہوں نے کہا" اے لُوطٌ، اگر تُواِن باتوں سے بازنہ آیا توجولوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں اُن میں تُو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ 111 "اس نے کہا" تمہارے کر تُوتوں پر جولوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں اُن میں شوبھی شامل ہو کر رہے گا۔ 111 "اس نے کہا" تمہارے کہ کر داریوں سے نجات دے۔ 112 "آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچالیا، بجز ایک بُڑھیا کے جو چھے دہ جانے والوں میں تھی۔ 113 پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک کے جو چھے دہ جانے والوں میں تھی۔ 113 پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک کرسات، بڑی ہی بُری بارش تھی جو اُن ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ 114

یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ، مگر اِن میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔اور حقیقت بیہ ہے کہ تیر ارب زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 107 🛕

تقابل کے لیے ملاحظہ ہوالا عراف، آیات 80 تا 84۔ ہود، 74 تا 83۔ الحجر 57 تا 77۔ الا نبیاء 71 تا 75 النمل 54 تا 58۔ العنكبوت 28۔ 35۔ الصافات 133 تا 38۔ القمر 33 تا 39۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 108 ▲

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 109 🔼

اس کے بھی دو مطلب ہوسکتے ہیں: ایک بیہ کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں خدانے پیدا کی تھیں انہیں چھوڑ کرتم غیر فطری ذریعے یعنی مر دوں کا اس غرض کے لیے استعال کرتے ہو۔ دوسر امطلب بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ خود ان بیویوں کے اندر خدانے اس خواہش کی تکمیل کا جو فطری راستہ رکھا تھا اسے چھوڑ کرتم غیر فطری راستہ اختیار کرتے ہو۔ اس دوسرے مطلب میں بیہ اشارہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم لوگ اپنی عور توں سے بھی خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب کرتے تھے۔ بعید نہیں کہ وہ بیہ حرکت خاند انی منصوبہ بندی کی خاطر کرتے خلاف وضع فطری فعل کا ارتکاب کرتے تھے۔ بعید نہیں کہ وہ بیہ حرکت خاند انی منصوبہ بندی کی خاطر کرتے ہوں۔

# سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 110 ▲

یعنی تمہارا صرف یہی ایک جرم نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا توسارا ہنجار،ی حدسے زیادہ بگڑ چکاہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پران کے اس عام بگاڑی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے: اَ تَفَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَا نَتُمُمُ مَیں دوسرے مقامات پران کے اس عام بگاڑی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے: اَ تَفَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَا نَتُمُمُ وَ تُنْجُمُونَ النّمِلِ آیت 54)۔ "کیا تمہارایہ حال ہو گیا ہے کہ تھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فخش کام کرتے ہو؟ " آبِنَگُمُ لَتَا تُنُونَ الرّبِجَالَ وَتَقُطَعُونَ السّبِیْلَ وَتَا تُنُونَ فِیْ نَادِیْکُمُ الْلُمُنْکَرَ الْمُنْکَرَ الْمُنْکَرَ الْمُنْکَرَ الْمُنْکَرَ الْمُنْکَرِ الْمُنْکِوتِ آیت 29) "کیا تم ایسے بڑے گئے ہو کہ مر دوں سے مباشر ت کرتے ہو،راستوں پر ڈاکے مارتے ہو،اور اپنی مجلسوں میں علانہ برے کام کرتے ہو؟" (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الحجر، حاشیہ 39)۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 111 🔼

یعنی تخیے معلوم ہے کہ اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی ہے یا ہماری حرکتوں پر احتجاج کیا ہے ، یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے ، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا ہے۔ اب اگر توبیہ باتیں کرے گا تو تیر احشر بھی ایسا ہی ہو گا۔ سورہ اعراف اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں بیہ طے کر چکے تھے کہ آخیر جُوّا اُل کُوطٍ مِنْ قَرْدَیْتِ کُمُ اِنَّاسٌ پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں بیہ طے کر چکے تھے کہ آخیر جُوّا اُل کُوطٍ مِنْ قَرْدَیْتِ کُمُ اِنَّاسٌ یَتَعَظّمَ وَنَیْنِ اُل اُل اُل اُل اِللہِ کرو۔ بیہ لوگ یَتَحَظّمَ وَنَیْنَ اُلُول اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ بیہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ ان "صالحین" کو باہر کاراستہ دکھاؤ"۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 112 🛕

اس کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے اعمال بد کے برے انجام سے بچا۔ اور بیہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس بد کر دار بستی میں جو اخلاقی گند گیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی حچوت کہیں ہماری آل اولا د کو نہ لگ 

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 113 🔼

اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ سورہ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت اُوط کی بیویوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ کانشا تحق عَبْلَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحیْنِ فَخَانَتُهُ مَا (آیت بیویوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ کانشا تحق عَبْلَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحیْنِ فَخَانَتُهُ مَا (آیت 10)۔ "یہ دونوں عور تیں ہمارے دوصالح بندوں کے گھر میں تھیں گرانہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی "۔ یعنی دونوں ایمان سے خالی تھیں اور اپنے نیک شوہر وں کاساتھ دینے کے بجائے ان دونوں نے اپنی کافر قوم کا ساتھ دیا۔ اسی بنا پر جب اللہ تعالی نے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کافیصلہ فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی ساتھ ہوں کی کو ساتھ نہ کے بجائے اللہ وعیال کو لے کر اس علاقے سے نگل جائیں توساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمادی کہ اپنی بیوی کوساتھ نہ لے جاؤ، فَاَسْرِ بِاَهْ لِکَ بِقِطْحٍ مِنَ النَّیْلِ وَلَا یَکْشُونُ مِنْ اللّٰ مُواور مُنْ ہے بوان لوگوں پر مُصِینہ ہما مَا اَصَابَهُمْ (بود آیت 81)۔ "لیس تو بچھ رات رہے اپنال وعیال کوساتھ لے کر نکر دیا ہوا اور کئی بیو پیلے کرنہ دیکھے۔ گر اپنی بیوی کوساتھ نہ لے جا، اس پر وہی کچھ گزرنی ہے جو ان لوگوں پر گر نی ہے "۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 114 🔼

اس بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں بلکہ پھروں کی بارش ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پراس عذاب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط جبرات کے پچھلے پہراپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح پو پھٹے ہی یکا یک ایک زور کا دھاکا ہوا) فَاَحَانَتُكُمُ الصَّیْحَةُ مُشْمِرِقِیْنَ ، ایک ہولناک

زلزلے نے ان کی بستیوں کو تل پٹ کر کے رکھ دیا: جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا، ایک زبر دست آتش فشانی اِنفجار سے ان پر کِی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے) وَاَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ اور ایک طوفانی ہواسے بھی ان پر پتھر اوکیا گیا: اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصِباً۔

بائیبل کے بیانات، قدیم یونانی اور لاطین تحریروں، جدید زمانے کی طبقات الارضی تحقیقات اور آثار قدیمہ کے مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جوروشنی پر تی ہے اس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر جوروشنی پر تی ہے اس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

مجیرہ مر دار (Dead Sea) کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ آج انتہائی ویر ان اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے ، اس میں بکثرت پر انی بستیوں کے گھنڈروں کی موجودگی پچہ دیتی ہے کہ یہ کسی زمانہ میں نہایت آباد علاقہ رہاتھا۔ آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں، حالانکہ اب یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا دور کے ان آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی و خوشحالی کا اندازہ یہ کہ وہ دو ہز اربرس قبل مسے کے لگ مجگ زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں اس سے اس معلاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں اس میں میں اس میں کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں اس میں کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں اس میں میں اس میں کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں میں کرتی ہے کہ یہ علیہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جھتیج حضرت لوط علیہ السلام کے عہد ہی میں میں کرتے ہو کہ میں کرتی ہو کی کو میں کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کہ کرتے ہو کہ کرتے ہو کرتے ہو

اس علاقے کاسب سے زیادہ آباد اور سر سبز وشاداب حصہ وہ تھا جسے بائیبل میں "سِد" یم کی وادی "کہا گیاہے، جس کے متعلق بائیبل کا بیان ہے کہ "وہ اس سے پیشتر خداوند نے سَدُوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ (عدن) اور مصرکے مانند خوب سیر اب تھی "(پیدائش، باب 13۔ آیت 10)۔ موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے بیہے کہ وہ وادی اب بحیرہ مر دار کے اندر غرق ہے، اور بیرائے مختلف آثار کی شہاد توں سے قائم کی

گئی ہے۔ قدیم زمانہ میں، بحیرہ مر دار جنوب کی طرف اتناو سیع نہ تھا جتنا اب ہے۔ نثر ق اُردن کے موجودہ شہر الکرک کے سامنے مغرب کی جانب اس بحیرے میں جو ایک جیموٹا سا جزیرہ نما" اللّسان" پایا جاتا ہے، قدیم زمانے میں بس یہی پانی کی آخری سر حد تھی۔ اس کے نیچ کا حصہ جہاں اب پانی بھیل گیا ہے (جسے ملحقہ نقشے میں بس یہی پانی کیا ہے (جسے ملحقہ نقشے میں ہم نے آڑی لکیروں سے نمایاں کیا ہے ) پہلے ایک سر سبز وادی کی شکل میں آباد تھا اور یہی وہ وادی سدیم



تھی جس میں قوم لوط علیہ السلام کے بڑے بڑے شہر سدوم، عموره، ادمه، ضبويهم اور ضُغر واقع تھے۔ دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانہ میں ایک زبر دست زلزلے کی وجہ سے بیہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بحیرہ مر دار کا یانی اس کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی یہ بچیرے کا سب سے زیادہ اُتھلا حصہ ہے ، مگر رومی عہد میں یہ اتنا اُتھلا تھا کہ لوگ اللّسان سے مغربی ساحل تک چل کریانی میں سے گزر جاتے تھے۔اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ یانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ شبہہ بھی کیا جاتا ہے کہ یانی میں کچھ عمارات ڈونی ہوئی ہیں۔ بائیبل اور قدیم یونانی ولاطینی تحریر وں سے معلوم ہوتا

ہے کہ اس علاقہ میں جگہ جگہ نفط (پٹر ول) اور اسفالٹ کے گڑھے تھے اور بعض بعض زمین سے آتش گیر گیس بھی نکلتی تھی۔اب بھی وہاں زیر زمین پٹر ول اور گیسوں کا پینة چلتاہے۔ طبقات الارض مشاہدات سے اندازہ کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ پٹرول، گیس اور اسفالٹ زمین سے نکل کر بھڑک اٹھے اور ساراعلاقہ بھک سے اڑ گیا۔ بائیبل کا بیان ہے کہ اس تباہی کی اطلاع پاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حبرون سے اس وادی کا حال دیکھنے آئے توزمین سے دھواں اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں ہو تاہے (پیدائش باب 19۔ آیت 28)۔

Quranurdu.com

#### رکوء۱۰

كَذَّبَ اَصْحُابُ ثَكِيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ هَيْ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الَا تَتَّقُوْنَ هَيْ اِذِي اَكُمُ وَسُولًا اللهَ وَالْمِينُ فَي اللهَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْسِرِيْنَ هَى وَانَّ الْمَعْلَاتِ الْعُلَمِيْنَ هَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ هَى وَلِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْعُلَمِيْنَ هَى اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ هَى وَلِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْعُلَمِيْنَ هَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ هَى وَلِا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ هَى وَلِنُوا بِالْقِسْطَاسِ النَّعْسَوا النَّاسَ اللهَيْكَانَ اللهُ عَثَوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِلِيْنَ هَى وَاتَقُوا النَّكُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

#### رکوع ۱۰

اصحاب الا یکہ نے رسُولوں کو جھٹلایا۔ 115 یاد کروجبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا"کیاتم ڈرتے نہیں؟ میں تم سے تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔ لہذاتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پرتم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میر ااجر تورب العالمین کے ذمّہ ہے۔ پیانے ٹھیک بھر واور کسی کو گھاٹانہ دو۔ صحیح ترازوسے تولواورلوگوں کوان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھر واور اُس ذات کاخوف کروجس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ "انہوں نے کہا"تُو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، اور تُو بچھ نہیں ہے گر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تُو سچاہے تو ہم پر آسان کا کوئی شکڑا گرا دے۔ "شعیب نے کہا" میر ارب جانتا ہے جو پچھ تم کر رہے ہو۔ 116 "انہوں نے اُسے جھٹلا دیا، آخر کا حدول کا عذاب تھا۔

یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔اور حقیقت یہ ہے کہ تیر اربّ زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ط۰ا

#### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 115 ▲

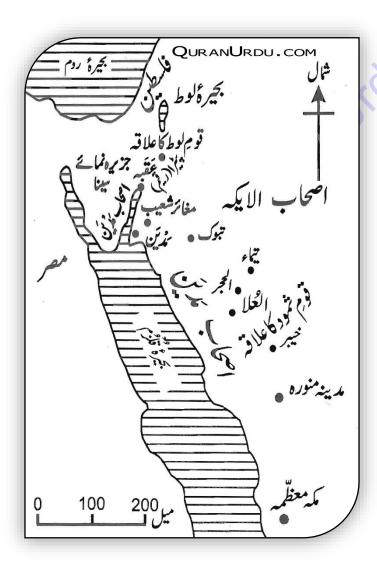

سے شعیب نے کہا)، "ان کے بھائی " (آخو ہم) کا لفظ استعال نہیں کیا گیا۔ اس کے بر عکس بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں ، کیونکه سوره اعراف اور سوره هو د میں جو امراض اور اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں وہی یہاں اصحاب الایکہ کے بیان ہو رہے ہیں ، حضرت صالح کی دعوت ونصیحت بھی یکساں ہے، اور آخر کار ان کے انجام میں بھی فرق نہیں ہے۔ شحقیق سے معلوم ہو تاہے کہ بیر دونوں اقوال اپنی جگه صحیح ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں مگر ہیں ایک ہی نسل کی دو شاخیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد

ان کی بیوی یا کنیز قطورا کے بطن سے تھی وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی قطورا کے نام سے معروف ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی، یا اصحاب مدین کہلایا، اور اس کی آبادی ثالی حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نمائے سینا کے آخری گوشے تک بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اس کا صدر مقام شہر مدین تھا جس کی جائے و قوع ابوالفدانے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے ایکہ (موجودہ عقبہ) سے پانچ دن کی راہ پر بتائی ہے۔ باتی بنی قطورا جن ابوالفدانے خلیج عقبہ کے مغربی کنارے ایکہ (موجودہ عقبہ) سے پانچ دن کی راہ پر بتائی ہے۔ باتی بنی قطورا جن میں بنی و دان (Dedanites) نسبۂ زیادہ مشہور ہیں، شالی عرب میں تیاء اور تبوک اور العُلاء کے در میان آباد ہوئے اور اان کا صدر مقام تبوک تھا جسے قدیم زمانے میں ایکہ کہتے تھے۔ (یا قوت نے مجم البلدان میں لفظ ایکہ کے تحت بتایا ہے کہ یہ تبوک کا پر انا نام ہے اور اہل تبوک میں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہی جگہ کسی نمانے میں ایکہ تھی )۔

اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کے لیے ایک ہی پیغیبر مبعوث کیے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان ہولتے تھے، اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک دو سرے سے متصل سے بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کامعاشرہ بھی ہم گھل مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ بنی قطور کی ان دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ اور دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی تھا۔ اور دونوں میں جگہ جگہ یہ کر ماتا ہے کہ یہ لوگ بعل فعور کی پرستش کرتے تھے اور بنی اسر ائیل جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے میں آئے توان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زناکاری کی وبا پھیلا دی (گنتی، باب 25 آیت 1-5، باب 11 آیت 16-17)۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی تجارت کی ان دوبڑی شاہر اہوں پر آباد تھے جو یمن سے شام اور خلیج فارس سے مصرکی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہر اہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیانے پر خلیج فارس سے مصرکی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہر اہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیانے پر

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 116 🛕

یعنی عذاب نازل کرنامیر اکام نہیں ہے۔ یہ تواللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے کر توت و کیھ ہیں رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں اس عذاب کا مستحق سمجھے گا توخو د نازل فرمادے گا۔ اصحاب الا یکہ کے اس مطالبے اور حضرت صالح کے اس جواب میں کفار قریش کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی۔ وہ بھی رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 117 🔼

اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسانی عذاب مازگا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھڑی کی طرح ان پر اس وقت تک چھایار ہاجب تک باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ قرآن سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب مدین کے عذاب کی کیفیت اصحاب الا یکہ کے عذاب سے مختلف تھی۔ یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، چھڑی والے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور ان پر عذاب ایک دھاک مختلف تھی۔ یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، چھڑی والے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور ان پر عذاب ایک دھاک اور زلز لے کی شکل میں آیا) فَا اَحَدُ قَالُمُ مُلِّمَ فَا اَصْمَعُو فَیْ قَالِم ہُمُو فِیْ قَالَم ہُمُو فِیْ قَالِم ہُم ہُمُو فِیْ قَالَم ہُمُو فِیْ قَالِم ہُمُو فِیْ قَالِم ہُمُو فِیْ قَالِم ہُمُو فِیْ قَالِم ہُمُو فَیْ قَالِم ہُمُو ہُمِیں نہیں معلوم کہ ورست نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے عذاب یوم الظّلہ کی چھ تشریحات بیان کی ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی معلومات کا ماخذ کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ من حدث می می اللہ ان کی معلومات کا ماخذ اب کیا تھا اس العلماء ماعذاب یوم الظلة فکذ بہ ، "علماء میں سے جو کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الظلہ کاعذاب کیا تھا اس کو درست نہ سمجھو"۔

#### ركوعاا

وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْآمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْنِدِيْنَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيَّ شُبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاَوَّلِينَ ﴿ اَوَلَمْ يَكُنَ لَّهُمُ أَيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَّوُ ابَنِي ٓ اِسْرَآءِيل اللهِ وَلَوْ نَرَّلُنهُ عَلى بَعْضِ الْاَحْجَمِيْنَ فَي فَقَرَالا عَلَيْهِمُ مَّا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ كَلَاكِ سَلَكُ لِهُ قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَنَابَ الْاَلِيمَ فَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ فَيَقُولُوا هَلَ نَحْنُ مُنْظُرُونَ فَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُوْنَ ﷺ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعُنْهُمْ سِنِيْنَ ﷺ ثُمَّرَ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ اللَّهُ مَا آغُنى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ أَهُو مَا آهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ الله فِكُرى شُومَا كُنَّا ظُلِمِيْنَ وَمَا كُنَّا ظُلِمِيْنَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ وَمَا يَنُبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ١ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُوْنَ ١ فَلَا تَدْءُ مَعَ اللهِ إللها أَخرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِيْنَ ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿ وَ اخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنَّى بَرِئَ ءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَتَوكُّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ الَّذِي يَرِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فَ وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِيْنَ وَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ عَلَى أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيمٍ ﴿ فَ يُلْقُونَ

Ontain hydright Columnia of the Columnia of th

ركوع ١١

118 ہے رہ العالمین کی نازل کر دہ چیز ہے۔ 119 اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار رُوح 120 اُڑی ہے تاکہ تُو اُن لو گول میں شامل ہو جو ﴿ خدا کی طرف سے خلق خدا کو ﴾ متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں۔ 121 اور اگلے لو گول کی کتابول میں بھی یہ موجود ہے۔ 122 کیااِن ﴿ اہْلِ مَدّ ﴾ کے لیے یہ کوئی نثانی نہیں ہے کہ اِللہ میں بھی یہ موجود ہے۔ 123 کیان اُن کی ہے دھر می کا حال تو یہ ہے کہ ﴾ اگر نثانی نہیں ہے کہ اِللہ علی بین اسر ائیل جانے ہیں؟ 123 ﴿ لیکن اِن کی ہے دھر می کا حال تو یہ ہے کہ ﴾ اگر ہم اسے کسی مجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ ﴿ فضیح عربی کلام ﴾ وہ ان کو پڑھ کر عنا تا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ 124 اِس ﴿ ذَكِ اِس ﴿ وَجُر مُول کے دلول میں گزارا ہے۔ 125 وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب الیم نہ دیکھ لیں۔ 126 پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اُس وقت وہ کہتے ہیں کہ 'دکیا اب ہمیں کچھ مہلت مِل سکتی ہے؟ 127 "

تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مجارے ہیں؟ تم نے پچھ غور کیا، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیزان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جارہا ہے تووہ سامانِ زیست جو ان کو ملا ہوا ہے اِن کے کس کام آئے گا؟ 128

﴿ دیکھو﴾ ہم نے کبھی کسی بستی کواِس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اُس کے لیے خبر دار کرنے والے حقّ نصیحت ادا کرنے کو موجو دیتھے۔اور ہم ظالم نہ تھے۔ <mark>129</mark>

اِس ﴿ کتابِ مبین ﴾ کوشیاطین لے کر نہیں اُترے ہیں، <mark>130</mark> نہ بیہ کام ان کوسجتاہے <mark>131</mark> ،اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ <del>132</del> وہ تواس کی ساعت تک سے دُور رکھے گئے ہیں۔ <del>133</del> پس اے محمہ اللہ کے ساتھ کسی دُوسرے معبُود کونہ پکارو، ورنہ تم بھی سز اپانے والوں میں شامل ہو جاؤگ۔ 134 اپنے قریب ترین رشتہ داروں کوڈراؤ، 135 اور ایمان لانے والوں میں سے جولوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگروہ تمہاری نافر مانی کریں توان سے کہہ دو کہ جو پچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذّ میہ ہوں۔ 136 اور اُس زبر دست اور رحیم پر توگل کرو 137 جو تمہیں اُس وقت دیھر ہا ہو تاہے جب تم اُٹھتے ہو 138 ، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ 139 وہ سب پچھ سُننے اور جاننے والا ہے۔

لو گو، کیامیں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اُتراکرتے ہیں؟ وہ ہر جعل ساز بد کارپر اُتراکرتے ہیں۔ <mark>140</mark> سُنی شنائی باتیں کانوں میں پھُو تکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھُوٹے ہوتے ہیں۔ <mark>141</mark>

رہے شعر او، توان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ 142 کیاتم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں 143 ہیں 143 اور الیی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں 144 ۔۔۔ بجزاُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا 145 ۔۔۔۔اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ 146 مگا ا

#### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 118 🔼

تاریخی بیان ختم کرکے اب سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پھر تاہے جس سے سورۃ کا آغاز فرمایا گیا تھا۔ اس کو سبجھنے کے لیے ایک د فعہ پھر پلٹ کرپہلے رکوع کو دیکھ لینا چاہیے۔

## سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 119 ▲

یعنی بیہ "کتاب مبین" جس کی آیات یہاں سنائی جار ہی ہیں ، اور بیہ " ذکر " جس سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں کسی انسان کی من گھڑت چیز نہیں ہے ، اسے محمد صَلَّاتِیَّامِ نے خود تصنیف نہیں کر لیاہے ، بلکہ بیہ رب العالمین کی نازل کر دہ ہے۔

# سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 120 △

مرادہیں جریل علیہ السلام، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشادہواہے: قُلُ مَنْ کَانَ عَدُوّ الِّحِبِهُویْلَ فَانَّهُ وَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللّٰهِ و (البقره و آیت 97) ۔ "کہہ دے کہ جوکوئی دشمن ہے جریل علیہ السلام کا تواسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللّٰہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ "یہاں ان کا نام لینے کے بجائے ان کے لیے روح امین (امانت دارروح) کا لقب استعال کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی بجائے ان کے لیے روح امین (امانت دارروح) کا لقب استعال کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی ہے جس کے اندر تغیر و تبدل کا امکان ہو، بلکہ وہ ایک خالص روح ہے بلاشائیہ مادیت، اور وہ پوری طرح امین ہے ، خداکا پیغام جیسا اس کے سپر دکیا جاتا ہے ویسا ایک خالص روح ہے بلاشائیہ مادیت، اور وہ پوری طرح امین ہے ، خداکا پیغام جیسا اس کے سپر دکیا جاتا ہے ویسا ہی جاتھ کو کاست پہنچاد بی طرف سے کچھ بڑھانا یا گھٹا دینا ابطور خود پچھ تصنیف کر لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 121 🔼

اس فقرے کا تعلق " امانت دار روح اتری ہے " سے بھی ہو سکتا ہے اور " متنبہ کرنے والے ہیں " سے بھی۔ پہلی صورت میں اس کا مطلب بیہ ہو گا کہ وہ امانت دار روح اسے صاف صاف عربی زبان میں لائی ہے ، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ آنحضرت سکی گیا ان انبیاء میں شامل ہوں جنہیں عربی زبان میں خلق خدا کو متنبہ کرنے کے لیے مامور فرمایا گیاتھا، یعنی ہود، صالح، اساعیل اور شعیب علیہم السلام۔ دونوں صور توں میں مقصود کلام ایک ہی ہے ، اور وہ یہ کہ رب العالمین کی طرف سے یہ تعلیم کسی مردہ یاجناتی زبان میں نہیں آئی ہے ، نہ اس میں کوئی معے یا چیستال کی سی گنجلک زبان استعال کی گئی ہے ، بلکہ یہ ایسی صاف اور فصیح عربی زبان میں ہے ، نہ اس میں کوئی معے ما چیستال کی سی گنجلک زبان استعال کی گئی ہے ، بلکہ یہ ایسی صاف اور فصیح عربی زبان عبات ہو ، ب تکلف سمجھ سکتا ہے۔ اس زبان میں ہے جس کامفہوم و مدعا ہر عرب اور ہر وہ شخص جو عربی زبان جانتا ہو ، ب تکلف سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جولوگ اس سے منہ موڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اس تعلیم کو سمجھ نہیں سکے ہیں، بلکہ ان کے اعراض وانکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اسی بیاری میں مبتلا ہیں جس میں فرعون مصر اور قوم ابراہیم اور قوم نوح اور قوم لوط اور عاد و خمود اور اصحاب الا یکہ مبتلا ہیں جس میں فرعون مصر اور قوم ابراہیم اور قوم نوح اور قوم لوط اور عاد و خمود اور اصحاب الا یکہ مبتلا ہیں جس میں فرعون مصر اور قوم ابراہیم اور قوم نوح اور قوم لوط اور عاد و خمود اور اصحاب الا یکہ مبتلا ہیں۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 122 🔼

یعنی یہ ذکر اور یہی تنزیل اور یہی الی تعلیم سابق کتب آسانی میں بھی موجود ہے۔ یہی خدائے واحد کی بندگی کا بلاوا، یہی آخرت کی زندگی کا عقیدہ، یہی انبیاء کی پیروی کا طریقہ ان سب میں بھی پیش کیا گیا ہے، سب کتابیں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں شرک کی مذمت ہی کرتی ہیں، مادہ پر ستانہ نظریہ حیات کو چھوڑ کر اسی برحق نظریہ حیات کی طرف دعوت دیتی ہیں جس کی بنیاد خدا کے حضور انسان کی جواب دہی کے تصور پر ہے، اور انسان سے یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری سے دست بر دار ہو کر ان اللی احکام کی پیروی اختیار کرے جو انبیاء علیہم السلام لائے ہیں۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نرالی نہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن ہی پیش کر رہے ہو جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ رہا ہو اور کوئی شخص یہ کہہ سکے تم وہ بات کر رہے ہو جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ یہ آیت من جملہ ان دلاکل کے ہے جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اس قدیم رائے کے حق میں پیش کے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، خواہ وہ شخص عربی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، خواہ وہ شخص عربی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، خواہ وہ شخص عربی میں قرآن کی تا

پڑھنے کی قدرت رکھتا ہونہ رکھتا ہو۔ بنائے استدلال علامہ ابو بکر جصاص کے الفاظ میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ار شاد فرمار ہاہے کہ قر آن بچھلی کتابوں میں بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں وہ عربی الفاظ کے ساتھ نہ تھا۔ لہٰذاکسی دوسری زبان میں اس کے مضامین کو نقل کر دینااسے قر آن ہونے سے خارج نہیں کر دیتا (احکام القر آن، جلد سوم، صفحہ 429)۔ لیکن اس استدلال کی کمزوری بالکل ظاہر ہے۔ قر آن مجید ہو یا کوئی دوسری آسانی کتاب، کسی کے نزول کی کیفیت بھی ہے نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف معانی نبی کے دل پر القاکر دیے ہوں اور نبی نے پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔ بلکہ ہر کتاب جس زبان میں بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طر ف سے معنی اور لفظ دونوں کے ساتھ آئی ہے۔ اس لیے قر آن کی تعلیم جن پیچھلی کتابوں میں تھی، انسانی الفاظ میں نہیں، خدائی الفاظ ہی میں تھی، اور ان میں سے کسی کے ترجمہ کو بھی کتاب اللہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل کا قائم مقام کھہرایا جاسکے۔ رہا قرآن تواس کے متعلق بار بار بصر احت فرمایا گیاہے کہ وہ لفظاً لفظاً عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے: إِنَّا آنْزَنْنَهُ قُوْاناً عَرَبِيًّا، (یوسف۔ آیت 2) وَكَاٰلِكَ آنْزَنْنَهُ حُكُماً عَرَبِيًّا، (الرعد آيت 37) - قُرُاناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ، (الزمر - آيت 28) - اور خوداس آيت زیر بحث سے پہلے متصلاً فرمایا جاچکا ہے کہ روح الامین اسے زبان عربی میں لے کر اتر اہے۔اب اس کے متعلق یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ جو کسی انسان نے دوسری زبان میں کیا ہووہ بھی قرآن ہی ہو گا اور اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے قائم مقام ہوں گے۔معلوم ہو تاہے کہ استدلال کی اس کمزوری کو بعد میں خو د امام مدوح نے ہی محسوس فرمالیا تھا، چنانچہ معتبر روایات سے بیہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے اس مسکے میں ا پنی رائے سے رجوع کر کے امام ابو یوسف ؓ اور امام محر ؓ کی رائے قبول کر لی تھی، یعنی پیہ کہ جو شخص عربی زبان میں قر اُت پر قادر نہ ہو وہ اس وقت تک نماز میں قر آن کا ترجمہ پڑھ سکتاہے جب تک اس کی زبان عربی الفاظ کے تلفظ کے قابل نہ ہو جائے، لیکن جو شخص عربی میں قر آن پڑھ سکتا ہو وہ اگر قر آن کا ترجمہ پڑھے گا تواس

کی نمازنہ ہوگی۔ حقیقت بیہ ہے کہ صاحبین نے بیر عایت دراصل ان عجمی نو مسلموں کے لیے تجویز کی تھی جو اسلام قبول کرتے ہی فوراً عربی زبان میں نمازادا کرنے کے قابل نہ ہو سکتے تھے۔ اور اس میں بنائے استدلال بیہ تھی کہ قر آن کا ترجمہ بھی قر آن ہے ، بلکہ ان کا استدلال بیہ تھا کہ جس طرح اشارے سے رکوع و سجود کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو رکوع اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو ، اسی طرح غیر عربی میں نماز پڑھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی تلفظ پر قادر نہ ہو۔ اور علیٰ اہذا القیاس جس طرح عجز رفع ہو جانے کے بعد اشارے سے رکوع و سجود کرنے والے کی نماز نہ ہوگی اسی طرح قرآن کے تلفظ پر قادر ہو جانے کے بعد اشارے سے کی نماز بھی نہ ہوگی۔ (اس مسکلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو مبسوط سَر خُسی، جلد اول ، صفحہ 27۔ فتح القد پر وشرح عنا بیہ علی الہدا ہیہ جلد 1 ، صفحہ 190۔ 201۔)۔

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 123 🛕

لیعنی علائے بنی اسر ائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قر آن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسانی میں دی گئی تھی۔ اہل علم خود علم کتاب سے نا آشا سہی ، بنی اسر ائیل کے اہل علم تو گر دو پیش کے علاقوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی انو کھا اور نر الا " ذکر " نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ محمد بن عبد اللہ نے لا کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہو ، بلکہ ہز ار ہابرس سے خدا کے نبی یہی ذکر پے در پے لاتے رہے ہیں۔ کیا یہ بات اس امر کا اطمینان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ تنزیل بھی اسی رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے بچھلی کتابیں نازل کی تھیں ؟

سیرت ابن ہشام سے معلوم ہو تاہے کہ ان آیات کے زمانہ نزول سے قریب ہی بیہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ حبش سے حضرت جعفر رضی اللّٰہ عنہ کی دعوت سن کر20 آدمیوں کا ایک وفد مکہ آیا اور اس نے مسجد حرام میں کفار قریش کے سامنے رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہُ مِنَّا اللّٰہُ مِنَّا اللّٰہُ مِنَّا اللّٰہُ مِنَّا اللّٰہُ مِنَّا اللّٰہُ مِنَّاللّٰہُ مِنِّمُ سے مل کر دریافت کیا کہ آپ کیا تعلیم لائے ہیں۔ حضور مَنَّاللّٰہُ مِنِّم نے جو اب

میں ان کو قرآن کی کچھ آیات سنائیں۔اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسی وفت آپ کے ر سول برحق ہونے کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر جب وہ حضور صَلَّاتَیْنِیُم کے یاس سے اٹھے توابو جہل قریش کے چندلو گوں کے ساتھ ان سے ملا اور انہیں سخت ملامت کی۔ اس نے کہا" تم سے زیادہ احمق قافلہ یہاں مبھی نہیں آیا۔ نامر ادو، تمہارے ہاں کے لو گوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ اس شخص کے حالات کی تحقیق کرکے آؤ، مگرتم ابھی اس سے ملے ہی تھے کہ اپنادین حچوڑ بیٹھے "۔وہ شریف لوگ ابوجہل کی اس زجرو تو بیخ پر الجھنے کے بجائے سلام کر کے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے بحث نہیں کرناچاہتے، آپ اپنے دین کے مختار ہیں اور ہم اپنے دین کے مختار ہمیں جس چیز میں اپنی خیر نظر آئی اسے ہم نے اختیار کر لیا (جلد دوم ـ صفحه 32) ـ اسى واقعه كاذكر سوره قصص مين آيا ب كه: أَكَّنِيْنَ الْتَيْنُ هُمُ انْكِتْبَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ الْمَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا آعَمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَانُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الجُهِلِيْنَ ﴿ آيات 52-55) - "جن لو گول كومم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ا بمان لائے ، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ، ہم اس سے پہلے بھی اسی دین اسلام پر تھے ...... اور جب انہوں نے بیہو دہ باتیں سنیں تو الجھنے سے پر ہیز کیا اور بولے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کا طریقہ پیند نہیں کرتے (کہ چار باتیں تم ہمیں سناؤ تو ہم تہہیں سنائیں)"۔

## سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 124 🔼

یعنی اب ان ہی کی قوم کا ایک آدمی انہیں عربی مبین میں بیہ کلام پڑھ کر سنار ہاہے تو بیہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود تصنیف کر لیاہے ، عرب کی زبان سے عربی تقریر ادا ہونے میں آخر معجزے کی کیابات ہے کہ ہم اسے خدا کا کلام مان لیں۔لیکن اگریہی قصیح عربی کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیر عرب پر بطور معجزہ نازل کر دیاجا تااور وہ ان کے سامنے آ کر نہایت صحیح عربی لہجہ میں اسے پڑھتاتو یہ ایمان نہ لانے کے لیے دوسر ا بہانہ تراشتے،اس وقت یہ کہتے کہ اس پر کوئی جن آگیاہے جو عجمی کی زبان سے عربی بولتاہے۔ (تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، کم انسجدہ، حواشی 54 تا 58 )۔ اصل چیزیہ ہے کہ جو شخص حق پیند ہو تا ہے وہ اس بات پر غور کر تاہے جو اس کے سامنے پیش کی جار ہی ہو اور ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کررائے قائم کر تاہے کہ بیہ معقول بات ہے یا نہیں۔ اور جو شخص ہٹ دھر م ہو تاہے اور نہ ماننے کا ارادہ کر لیتاہے وہ اصل مضمون پر توجہ نہیں دیتا بلکہ اسے رد کرنے کے لیے طرح طرح کے حیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس کے سامنے بات خواہ کسی طریقے سے پیش کی جائے۔ وہ بہر حال اسے جھٹلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر لے گا۔ کفار قریش کی اس ہٹ دھر می کا پر دہ قر آن مجید میں جگہ جگہ فاش کیا گیاہے اور ان سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے لیے معجزہ د کھانے کی شرط آخر کس منہ سے لگاتے ہو، تم تووہ لوگ ہو کہ شہیں خواہ کوئی چیز د کھا دی جائے تم اسے حجٹلانے کے لیے کوئی بہانہ نکال لوگے کیونکہ دراصل تمہیں حق بات مان کر نهيس دين ٢: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوَّهُ بِأَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوٓ الْ هٰذَا الله سِعْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿ الانعام - آيت 7) - "اگر ہم تيرے اوپر كاغذ ميں لكھي ہوئى كوئى كتاب نازل كر ديت اور بیہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے جھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لو گوں نے نہیں ماناوہ کہتے کہ بیہ تو کھلا جادو ہے "۔ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْ آ اِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلَ

نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُوْرُوْنَ (الحجر- آیات 14-15) - "اور اگر ہم ان پر آسان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور بیراس میں چڑھنے لگتے تو بیہ کہتے کہ ہماری آ تکھوں کو دھو کا ہور ہاہے ، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیاہے "۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 125 ▲

یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر نہیں اتر تا بلکہ ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزر تاہے کہ وہ سنخ پاہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کے بجائے اس کی تر دید کے لیے حربے ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 126 ▲

وبیاہی عذاب جبیباوہ قومیں دیکھے چکی ہیں جن کاذکر اوپر اس سورے میں گزراہے۔

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 127 🙏

یعنی عذاب سامنے دیکھ کر ہی مجر موں کو یقین آیا کر تاہے کہ واقعی پنیمبر نے جو کچھ کہاتھاوہ پنج تھا۔ اس وقت وہ حسرت کے ساتھ ہاتھ مل مل کر کہتے ہیں کہ کاش اب ہمیں کچھ مہلت مل جائے ، حالا نکہ مہلت کا وقت گزر چکا ہو تاہے۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 128 🛕

اس فقرے اور اس سے پہلے کے فقرے کے در میان ایک لطیف خلا ہے جسے سامع کا ذہن تھوڑا ساغور کر کے خود بھر سکتا ہے۔ عذاب کے لیے ان کے جلدی مچانے کی وجہ بیہ تھی کہ وہ عذاب کے آنے کا کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے۔ انہیں بھر وساتھا کہ جیسی چین کی بنسری آج تک ہم بجاتے رہے ہیں اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں گے۔اسی اعتماد پر وہ رسول اللہ منگی ٹیٹی کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو اور ہم تہہیں جھٹلا کر عذاب اللہ کے مستحق ہورہے ہیں تولو ہم نے تہہیں جھٹلا دیا، اب لے آؤاپناوہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرائے مواس پر فرمایا جارہا ہے ،اچھاا گر بالفرض ان کا یہ بھر وسا صبحے ہی ہو،اگر ان پر فوراً عذاب نہ آئے،اگر انہیں ہو۔اس پر فرمایا جارہا ہے ،اچھاا گر بالفرض ان کا یہ بھر وسا صبحے ہی ہو،اگر ان پر فوراً عذاب نہ آئے،اگر انہیں

د نیامیں مزے کرنے کے لیے ایک لمبی ڈھیل بھی مل جائے جس کی توقع پر یہ پھول رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جب بھی ان پر عاد و شمو دیا قوم لوط اور اصحاب الا یکہ کی سی کوئی آفت ناگہانی ٹوٹ پڑی جس سے محفوظ رہنے کی کسی کے پاس کوئی ضانت نہیں ہے یا اور کچھ نہیں تو موت کی آخری گھڑی آن پہنچی جس سے بہر حال کسی کو مفر نہیں، تواس وقت عیش دنیا کے یہ چند سال آخر ان کے لیے کیا مفید ثابت ہوں گے ؟

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 129 ▲

یعنی جب انہوں نے خبر دار کرنے والوں کی تنبیہ اور سمجھانے والوں کی نصیحت قبول نہ کی اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ظلم نہ تھا۔ ظلم تواس وقت ہو تا جبکہ ہلاک کرنے سے پہلے انہیں سمجھا کرراہ راست پر لانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی ہوتی۔

#### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 130 🔺

پہلے اس معاملے کا مثبت پہلو ارشاد ہوا تھا کہ یہ رب العالمین کی نازل کر دہ ہے اور اسے روح الامین لے کر اترا ہے۔ اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جارہا ہے کہ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے۔ کفار قریش نے نبی سکائیٹی کی دعوت کو نیچاد کھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلار کھی تھی اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہ پیش آرہی تھی کہ اس جیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے جو قر آن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آرہا تھا اور دلوں میں اتر تا چلا جارہا تھا۔ یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کے پہنچنے کوروک سکیں۔ اب پریشان کن مسکلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے اور اس کی تا ثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائیں۔ اس گھبر اہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے ان تا ثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائیں۔ اس گھبر اہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محمد مثل شیار سے بھا کہ تھی ہے کیا س اس بات کو میں ان ان ان ان کو وہ اپنا سب سے زیادہ کار گر ہتھیار سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کے پاس اس بات کو بیں۔ اس الزام کو وہ اپنا سب سے زیادہ کار گر ہتھیار سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کے پاس اس بات کو بیں۔ اس الزام کو وہ اپنا سب سے زیادہ کار گر ہتھیار سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کسی کے پاس اس بات کو

جانچنے کے لیے آخر کیا ذریعہ ہو سکتاہے کہ یہ کلام کوئی فرشتہ لا تاہے یا شیطان اور شیطانی القاء کی تر دید آخر کوئی کریے گاتو کیسے۔

## سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 131 ▲

یعنی یہ کلام اور سے مضامین شیاطین کے منہ پر پھیتے بھی تو نہیں ہیں۔ کوئی عقل رکھتا ہو توخود سمجھ سکتا ہے کہ کہیں

یہ باتیں، جو قر آن میں بیان ہورہی ہیں، شیاطین کی طرف سے بھی ہوسکتی ہیں؟ کیا تمہاری بستیوں میں کا ہن
موجود نہیں ہیں اور شیاطین سے ربط ضبطار کھ کر جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ تم نے کبھی نہیں سنیں؟ کیا کبھی تم نے
سنا ہے کہ کسی شیطان نے کسی کا ہن کے ذریعہ سے لوگوں کو خدا پر ستی اور خدا ترسی کی تعلیم دی ہو؟ شرک و
بت پر ستی سے روکا ہو؟ آخرت کی باز پر س کا خوف دلا یا ہو؟ ظلم اور بدکاری اور بداخلا قیوں سے منع کیا ہو؟ نیکو
کاری اور راستہازی اور خلق خدا کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہو؟ شیاطین کا بیر مز آئ کہاں ہے؟ ان کا مز آئ تو یہ
کے کہ لوگوں میں فساد ڈلوائیں اور انہیں برائیوں کی طرف رغبت دلائیں۔ ان سے تعلق رکھنے والے کا ہنوں
کے پاس تولوگ یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ عاشق کو معثوق ملے گایا نہیں؟ جوئے میں کو نساداؤ مفید رہے گا؟ دشمن
کے پاس تولوگ یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ عاشق کو معثوق ملے گایا نہیں؟ جوئے میں کو نساداؤ مفید رہے گا؟ دشمن
کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چال چلی جائے؟ اور فلاں شخص کا اونٹ کس نے چرایا ہے؟ یہ مسائل اور معاملات
چھوڑ کر کا ہنوں اور ان کے سر پر ست شیاطین کو خلق خدا کی اصلاح، بھلائیوں کی تعلیم اور برائیوں کے استیصال
کی کہ سے فکر لاحق ہوگئ؟

#### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 132 🔼

یعنی شیاطین اگر کرناچاہیں بھی توبہ کام ان کے بس کا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو انسانوں کے سپچے معلم اور حقیقی مزکی کے مقام پر رکھ کرخالص حق اور خالص خیر کی وہ تعلیم دے سکیں جو قرآن دے رہا ہے۔ وہ دھوکا دینے کی خاطر بھی اگر بیہ روپ دھاریں توان کا کام ایسی آمیز شوں سے خالی نہیں ہو سکتا جوان کی جہالت اور ان کے اندر چھپی ہوئی شیطانی فطرت کی غمازی نہ کر دیں۔ نیت کی خرابی، ارادوں کی ناپاکی،

مقاصد کی خباخت لازماً اس شخص کی زندگی میں بھی اور اس کی تعلیم میں بھی جھکک کررہے گی جو شیاطین سے الہام حاصل کر کے پیشوا بن بیٹھا ہو۔ بے آمیز راستی اور خالص نیکی نہ شیاطین القاء کر سکتے ہیں اور نہ ان سے ربط ضبط رکھنے والے اس کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پھر تعلیم کی بلندی و پاکیزگی پر مزید وہ فصاحت و بلاغت اور وہ علم حقائق ہے جو قرآن میں پایاجا تا ہے۔ اسی بنیاو پر قرآن میں بارباریہ چینے ویا گیاہے کہ انسان اور جن مل کر بھی جائیں تو اس کے مانند کوئی چیز تصنیف کر کے نہیں لاسکتے: قُلُ نَّینِ اجْمَتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْحِنُ عَلَى اَنْ سُورَ فَي فَي اللهِ مَنْ مُونِ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ اَنْ سُورُ فَي اللهِ اِنْ کُنْتُمُ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صُل وَ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صُل دُونِ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صُل اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَل اسرائیل۔ آیت 88) قُلُ فَاتُوا بِسُورَةِ قِیْتُلِه وَ ادْعُوا صَنِ اسْتَطَعُتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَل اسرائیل۔ آیت 88) قُلُ فَاتُوا بِسُورَةِ قِیْتُلِه وَ ادْعُوا صَنِ اسْتَطَعُتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَل اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلْ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلْ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ اِن اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُمُ صَلَ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ صَلَى اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ صَلْ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ صَلْ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ اللهِ اِنْ کُنْتُ مِ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ صَلْ اِللهِ اِنْ کُنْتُ مُنْ اللهِ اِنْ کُنْتُ مُ اِنْدَ کُونَ اللهِ اِنْ کُنْ کُنْ اللهِ اِنْ کُنْ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْدُونِ اللهِ اِنْ کُنْ کُنْ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْتُ کُمُ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْتُ کُمُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْ کُنْدُ مُ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْ اِنْ اللهِ اِنْ کُنْ کُونِ اللهِ اِنْ کُنْتُ اِنْ اِنْ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 133 🛕

یعنی اس قر آن کے القاء میں دخیل ہونا تو در کنار، جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے روح الا مین اس کو لے کر چپتا ہے اور جس وقت محمد مثل تی بی اس پر وہ اس کو نازل کر تاہے، اس پورے سلسلے میں کسی جگہ بھی شیاطین کو کان لگا کر سننے تک کا موقع نہیں ملتا۔ وہ آس پاس کہیں پھٹانے بھی نہیں پاتے کہ سن گن لے کر ہی کوئی بات اچک لے جائیں اور جاکر اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ آج محمد (مثل ای تی ایم سنانے والے ہیں، یاان کی تقریر میں فلال بات کا بھی ذکر آنے والا ہے (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم، الحجر، حواشی 8 تا 12۔ جلد جہارم، الصافات، حواشی 5 تا 17 اور سورہ جن، آیات 8۔ 9۔ 27)۔

#### سورة الشعرآ و حاشيه نمبر: 134 🔼

اس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی سَلَّا عَلَیْمِ سے شر ک کا کوئی خطرہ تھااور اس بناپر آپ کو د ھمکا کر اس سے روکا گیا۔ دراصل اس سے مقصود کفار و مشر کین کو متنبہ کرنا ہے۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ قر آن مجید میں جو تعلیم پیش کی جارہی ہے یہ چونکہ خالص حق ہے فرمانروائے کا ئنات کی طرف سے ، اور اس میں شیطانی آلا کشوں کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے ، اس لیے یہاں حق کے معاملے میں کسی کے ساتھ رورعایت کا کوئی کام نہیں۔ خدا کوسب سے بڑھ کراپنی مخلوق میں کوئی عزیز و محبوب ہو سکتا ہے تو وہ اس کار سول پاک ہے۔ لیکن بالفرض اگر وہ بھی بندگی کی راہ سے بال برابر ہٹ جائے اور خدائے واحد کے سواکسی اور کو معبود کی حیثیت سے پکار بیٹھے تو پکڑ سے نہیں نیچ سکتا۔ تا بدیگر ال چہ رسد۔ اس معاملہ میں جب خو د محمد سکا شیار کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں تو اور کون ہے جو خدائی میں کسی اور کو شریک مظہر انے کے بعد یہ امید کر سکتا ہو کہ خود نیچ نکلے گایا کسی کے بعد یہ امید کر سکتا ہو کہ خود نیچ نکلے گایا کسی کے بیانے سے نیچ جائے گا۔

# سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 135 △

لیعنی خدا کے اس بے لاگ دین میں جس طرح نبی سی گھیا گئی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں اسی طرح نبی کے خاندان اور اس کے قریب ترین عزیزوں کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے اس کے اوصاف (Merits) کے لحاظ ہے ہے۔ کسی کا نسب اور کسی کے ساتھ آدمی کا تعلق کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ گر اہی و بدعملی پر خدا کے عذاب کا خوف سب کے لیے یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اور سب توان چیزوں پر پکڑے جائیں، مگر نبی کے رشتہ دار بچےرہ جائیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی صاف صاف متنبہ کر دو۔ اگر وہ اپناعقیدہ اور عمل درست نہ رکھیں گے تو یہ بات ان کے کسی کام نہ آسکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔

معتبر روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی مُثَّاتِیَّمِّ نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کرصاف صاف کہہ دیا کہ یا بنی عبد البطلب، یا عباس، یا صفیۃ عمد دسول الله، یا فاطمۃ بنت محمد، انقذوا انفسکم من النار، فانی لا املك لکم من الله شیئاً، سلونی من مالی

ماشئتہ۔"اے بنی عبد المطلب،اے عباس،اے صفیہ رسول اللہ کی پھو پھی،اے فاطمہ محمد صَلَّاللَّائِمُ کی بیٹی، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں خدا کی پکڑسے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میر ہے مال میں سے تم لوگ جو کچھ جاہو مانگ سکتے ہو"۔ پھر آپ نے صبح سویرے صفاکے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بکارایا صباحالا (ہائے صبح کا خطرہ)، اے قریش کے لوگو، اے بنی کعب بن اُؤی، اے بنی مرہ، اے آل قُصَیٰ ، اے بنی عبد مَناف ، اے بنی عبد سمس ، اے بنی ہاشم ، اے آل عبد المطلب ۔ اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کانام لے لے کر آپ نے آواز دی۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی اجانک حملے کا خطرہ ہو تا تو جس شخص کو بھی اس کا پیتہ چل جا تاوہ اسی طرح بکار ناشر وع کر دیتااور لوگ اس کی آ واز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ حضور صَّالَتُنْتِمْ کی اس آ واز پر سب لوگ گھر وں سے نکل آئے،اور جو خود نہ آ سکااس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صَلَّا لِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلْ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچے مانو گے ؟ سب نے کہا ہاں ، ہمارے تجربے میں تم تبھی حجوث بولنے والے نہیں رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، "اچھاتو میں خدا کاسخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبر دار کرتا ہوں۔ اپنی جانوں کو اس کی پکڑسے بچانے کی فکر کرو۔ میں خداکے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا۔ قیامت میں میرے ر شتہ دار صرف متقی ہوں گے۔ابیانہ ہو کہ دوسرےلوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ د نیا کا وبال سریر اٹھائے ہوئے آؤ۔اس وفت تم یکارو کے یا محمد سَلَائیٹیٹم، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ بچیر لوں ۔ البتہ دنیامیں میر ااور تمہاراخون کارشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلہ رحمی کروں گا"۔ (اس مضمون کی متعد د روایات بخاری، مسلم، مسند احمد، تر مذی، نسائی اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشه،

حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت زہیر بن عمر ٰواور حضرت قبیصہ بن مخارق سے مر وی ہیں )

یہ معاملہ صرف اس حد تک نہ تھا کہ قرآن میں آننور عشینرتک الاَقْربین کا تھم آیااور حضور صَلَّی عَیْنَا مِ اینے رشتہ داروں کو جمع کر کے بس اس کی تغمیل کر دی۔ دراصل اس میں جو اصول واضح کیا گیا تھاوہ یہ تھا کہ دین میں نبی اور اس کے خاندان کے لیے کوئی امتیازی مر اعات نہیں ہیں جن سے دوسرے محروم ہوں۔جو چیز زہر قاتل ہے وہ سب ہی کے لیے قاتل ہے ، نبی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے خو دیجے اور اپنے قریبی لو گوں کو اس سے ڈرائے، پھر ہر خاص وعام کو متنبہ کر دے کہ جو بھی اسے کھائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو چیز نافع ہے وہ سب ہی کے لیے نافع ہے ، نبی کا منصب بیر ہے کہ سب سے پہلے اسے خود اختیار کرے اور اپنے عزیزوں کواس کی تلقین کرہے، تا کہ ہر شخص دیکھ لے کہ بیہ وعظ ونصیحت دوسروں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے۔ اسی طریقے پر نبی مَنَّالْقَیْمِ زندگی بھر عامل رہے۔ فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ کل ربانی الجاهلية موضوع تحت قدمی هاتين و اول ما اضعه ربا العباس۔" زمانہ جاہلیت کا ہر سود جولو گوں کے ذمے تھامیرے ان قدموں تلے روند ڈالا گیا۔ اور سب سے یہلے جس سود کو میں ساقط کرتا ہوں وہ میرے چیاعباس رضی اللہ عنہ کاہے " (واضح رہے کہ سود کی حرمت کا تھم آنے سے پہلے حضرت عباس سود پر روپیہ چلاتے تھے اور ان کا بہت ساسود اس وقت لو گوں کے ذمے وصول طلب تھا)۔ ایک مرتبہ چوری کے جرم میں قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی کاہاتھ کا ٹنے کا آپ نے حکم دیا۔ حضرت اسامہ بن زیدنے اس کے حق میں سفارش کی۔ اس پر آپ نے فرمایا خدا کی قشم، اگر محمد صَلَّاتِیْمِ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کاہاتھ کاٹ دیتا۔

## سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 136 🔼

اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ ایمان لا کر تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ نرمی اور ملاطفت اور تواضع کا رویہ اختیار کرو، اور جو تمہاری بات نہ ما نیں ان سے اعلان بر اُت کر دو۔ دوسر ا مطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ ارشاد صرف ان رشتہ داروں سے متعلق نہ ہو جنہیں متنبہ کرنے کا حکم دیا گیاتھا، بلکہ سب کے لیے عام ہو۔ یعنی جو بھی ایمان لا کر تمہاراا تباع کرے اس کے ساتھ تواضع بر تو اور جو بھی تمہاری نافرمانی کرے اس کو خبر دار کر دو کہ تیرے اعمال سے میں بری الذہرہ ہوں

اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت قریش اور آس پاس کے اہل عرب میں پچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ منگا گیا کی صدافت کے قائل ہو گئے تھے، مگر انہوں نے عملاً آپ کی پیر وی اختیار نہ کی تھی، بلکہ وہ بدستور اپنی گر اہ سوسائٹی میں مل جل کر اسی طرح کی زندگی ہیں کر رہے تھے جیسی دو سرے کفار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ماننے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ قرار دیا جنہوں نے حضور منگا گیا گیا کی صدافت تسلیم کرنے کے بعد آپ کا اتباع بھی اختیار کر لیا تھا۔ تو اضع برتنے کا حکم صرف اسی مؤخر الذکر گروہ کے لیے تھا۔ باقی رہے وہ لوگ جو حضور منگا گیا گیا کی فرماں بر داری سے منہ موڑے ہوئے تھے، جن میں آپ کی صدافت کو ماننے والے بھی ثنامل تھے اور آپ کا انکار کر دینے والے بھی، ان کے متعلق حضور منگا گیا گی کہ ماننے والے بھی ثنامل تھے اور آپ کا انکار کر دینے والے بھی، ان کے متعلق حضور منگا گیا گی کہ ان سے بے تعلق کا ظہار کر دو اور صاف صاف کہہ دو کہ اپنے اعمال کا نتیجہ تم خود بھاتو گے، تمہیں خبر دار کر دینے کے بعد اب مجھ پر تمہارے کسی فعل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 137 🛕

لیعنی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پروانہ کرواور اس ذات کے بھروسے پر اپناکام کیے چلے جاؤجو زبر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔اس کازبر دست ہونااس بات کی ضانت ہے کہ جس کی پشت پر اس کی تائید ہو اسے دنیامیں کوئی نیچانہیں د کھاسکتا۔اور اس کار حیم ہونااس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اس کی خاطر اعلائے کلمۃ الحق کے کام میں جان لڑائے گااس کی کوششوں کووہ تبھی رائیگاں نہ جانے دے گا۔

### سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 138 ▲

اٹھنے سے مر ادراتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فریصنۂ رسالت اداکرنے کے لیے اٹھنا بھی۔

# سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 139 ▲

اس سے کئی معنی مراد ہوسکتے ہیں۔ایک یہ کہ آپ جب نماز باجماعت میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹے اور رکوع و سجود کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہو تا ہے۔ دو سرے جب راتوں کو اٹھ کر آپ اپنے ساتھوں کو (جن کے لیے "سجدہ گزار" کا لفظ امتیازی صفت کے طور پر استعال ہوا ہے) دیکھتے پھرتے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت سنوار نے کے لیے کیا پچھ کر رہے ہیں ،اس وقت آپ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالی اس تمام دوڑ دھوپ اور تگ و دوسے واقف ہے جو آپ اپنے سجدہ گزار ساتھوں کی معیت میں اس کے بندوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں چوشے یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے گروہ میں آپ کے تمام نصر فات اللہ کی نگاہ میں ہیں۔وہ جانت ہے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں ،کیسا میں آپ کے تمام نصر فات اللہ کی نگاہ میں ہیں۔وہ جانت ہے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں ،کیسا بھی ان کا تزکیہ آپ نے کیا ہے اور کس طرح مس خام کو کندن بناکر رکھ دیا ہے۔

نبی سکی تایی اور آپ کے صحابہ کرام کی ان صفات کا ذکر یہاں جس غرض کے لیے کیا گیاہے اس کا تعلق او پر کے مضمون سے بھی ہے اور آگے کے مضمون سے بھی ، او پر کے مضمون سے اس کا تعلق بیہ ہے کہ آپ حقیقت میں اللہ کی رحمت اور اس کی زبر دست تائید کے مستحق ہیں ، اس لیے کہ اللہ کوئی اندھا بہر المعبود نہیں ہے ، دیکھنے اور سننے والا فرمانروا ہے ، اس کی راہ میں آپ کی دوڑ دھوپ اور اپنے سجدہ گزار ساتھیوں میں آپ کی سرگر میاں ، سب کچھ اس کی زگاہ میں ہیں۔ بعد کے مضمون سے اس کا تعلق بیہ ہے کہ جس شخص کی زندگی ہے بچھ ہو جس کے مشکون سے اس کی جس کے مستحق کی زندگی ہے بھو جس کی کہ مستحق کی دور جس کے ساتھیوں کی صفات وہ بچھ ہوں جیسی کہ اصحاب محمد مشکل تائی ہیں اس

کے متعلق کوئی عقل کا اندھاہی ہے کہہ سکتا ہے کہ اس پر شیاطین اتر تے ہیں یاوہ شاعر ہے۔ شیطان جن کا ہنوں پر اتر تے ہیں اور شعر اء اور ان کے ساتھ گے رہنے والوں کے جیسے بچھ رنگ ڈھنگ ہیں ، وہ آخر کس سے پوشیدہ ہیں۔ تمہارے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے پائے ہی جاتے ہیں۔ کیا کوئی آ تکھوں والا ایمانداری کے ساتھ ہے کہہ سکتا ہے کہ اسے محمد سَنَّا اَلَّهُ اُور آپ کے اصحاب کی زندگی میں اور شاعر وں اور کا ہنوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اب بے کیسی ڈھٹائی ہے کہ ان خدا کے بندوں پر تھلم کھلا کہانت اور شاعری کی تجھیتی کسی جاتی ہے اور کسی کو اس پر شرم بھی نہیں آتی۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 140 🔺

مراد ہیں کا ہن، جو تنتی، فال گیر، رمّال، اور "عامل" فتتم کے لوگ جو غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں۔ گول مول کچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، یاسیانے بن کر جنوں اور روحوں اور مؤکلوں کے ذریعہ سے لوگوں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں۔

# سورةالشعرآ ً حاشيه نمبر: 141 ▲

اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔ ایک یہ کہ شیاطین کچھ سن گن لے کر اپنے اولیاء پر القاء کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی حقیقت کے ساتھ بہت ساجھوٹ ملا دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے لپاٹیے کا بمن شیاطین سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے بہت ساجھوٹ ملا کر لوگوں کے کانوں میں پھو نکتے پھرتے ہیں۔ اس کی تشر تگا ایک حدیث میں بھی آئی ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی سکی اپنی ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی سکی اپنی ہے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا وہ پچھ نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یار سول اللہ بعض او قات تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں۔ حضور سکی گیائی ہے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے بھی کبھار جن لے اڑتے ہیں اور جاکر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیز ش کرکے ایک داستان بنالیتا ہے۔

### سورةالشعرآ ُحاشيه نمبر: 142 ▲

لیعنی شاعر وں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات و خصائل اور اُفقادِ مز اج میں ان لو گوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد سَتَالِیّنَیِّیم کے ساتھ شہیں نظر آتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا ہوا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شر افت، راستبازی اور خداتر سی ہے۔ بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ برتاؤ میں لو گوں کے حقوق کا پاس ولحاظ ہے۔ معاملات میں کمال در جہ کی دیانت و امانت ہے اور زبان جب تھلتی ہے خیر ہی کے لیے تھلتی ہے، شر کا کلمہ تبھی اس سے ادا نہیں ہو تا۔ سب سے زیادہ بیہ کہ ان لو گوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہو تا ہے کہ ان کے سامنے ، ایک بلند اور یا کیزہ نصب العین ہے جس کی دھن میں یہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے و قف ہے۔ دو سری طرف حال بیہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شر اب نو شی کے مضامین بیان ہورہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں۔ کہیں کسی زن بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں۔ کہیں جنسی مواصلت کی حکایت بیان ہو رہی ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے۔ کہیں ہزل بکا جارہاہے یامسخرہ بن کی با تیں ہور ہی ہیں اور مجمع میں ہر طرف تھٹھے لگ رہے ہیں۔ کہیں کسی کی ہجواڑائی جار ہی ہے اور لوگ اس سے لطف لے رہے ہیں۔ کہیں کسی کی بے جاتعریف ہور ہی ہے اور اس پر شخسین و آ فرین کے ڈو نگرے برسائے جا رہے ہیں۔ اور کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات بھٹر کائے جارہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سی لگی جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو تھٹھ کے تھٹھ لگتے ہیں ، اور بڑے بڑے شاعر وں کے پیچھے جولوگ لگے پھرتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بیہ اخلاق کی بند شوں سے آزاد ، جذبات وخواہشات کی رومیں بہنے والے ، اور لطف ولذت کے

پرستار، نیم حیوان قشم کے لوگ ہیں جن کے ذہن کو کبھی بیہ خیال چھو بھی نہیں گیاہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی بلند تر مقصد و نصب العین بھی ہو سکتاہے۔ ان دونوں گروہوں کا کھلا کھلا فرق وامتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھاہے، اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر بیہ کہتاہے کہ محمد مُثَاثِیْتُ اور ان کے گرد جمع ہونے والے اسی قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعر اءاور ان کے بیچھے لگے رہنے والے ایک قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعر اءاور ان کے بیچھے لگے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں یار کر گیاہے۔

### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 143 △

یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گویائی صرف کرتے ہوں ، بلکہ ان کا توسَنِ فکر ا یک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھلتا پھر تاہے اور جذبات یاخواہشات واغراض کی ہر نئی رَوان کی زبان سے ایک نیامضمون ادا کر اتی ہے جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہو تاہی نہیں کہ بیہ بات حق اور صدق بھی ہے۔ مجھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و موعظت کی باتیں ہونے لگیں اور مجھی دوسری لہر آئی تواسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شر وع ہو گیا۔ تبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسان پر چڑھا دیا اور تبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تحت الثریٰ میں جا گر ایا۔ ایک بخیل کو حاتم اور ایک بز دل کو رستم و اسفندیار پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تامل نہیں ہوتا اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تواس کی پاک زندگی پر دھبہ لگانے اور اس کی عزت پر خاک بھینکنے میں ، بلکہ اس کے نسب پر طعن کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پر ستی اور دہریت، مادہ پر ستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، یا کیزگی اور گندگی، سنجیرگی اور ہزل، قصیدہ اور ہجو سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو بہ پہلو مل جائے گا۔ شعر اء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو اس کے دماغ میں آخریہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے لانے والے پر شاعری کی تہمت رکھی جائے جس کی

تقریر جچی تلی، جس کی بات دوٹوک، جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے اور جس نے حق اور راستی اور بھلائی کی دعوت سے ہٹ کر تبھی ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالاہے۔

قر آن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی سَلُی اُلِیْم کے متعلق فرمایا گیاہے کہ آپ کے مزاج کو تو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْمَ وَمَا یَنْبَعِیْ لَکُ، (لیسّ۔ آیت 69)"ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا ہے نہ یہ اس کے کرنے کاکام ہے "۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جولوگ بھی نبی سُٹی اُلی اُلی فقیت رکھتے تھے وہ سب اسے جانتے تھے۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ کوئی شعر حضور سَٹی اُلی اُلی کے لیے کہ کوئی شعر حضور سَٹی اُلی اُلی کے لیے کہ کوئی شعر حضور سَٹی اُلی اُلی کہ کو پورایاد نہ تھا۔ دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر زبان مبارک پر آتا بھی تو غیر موزوں پڑھ جاتے تھے ، یا اس میں الفاظ کا الٹ بھیر ہو جاتا تھا۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ سَٹی اُلی کے اُلی مرتبہ دوران تقریر میں آپ سَٹی اُلی کے ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ سُٹی اُلی کہ ایک مرتبہ دوران تقل کیا:

كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا

حضرت ابو بكررضى الله عنه نے عرض كيا، يار سول الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِمُ اصل مصرع يوں ہے:

كفى الشيب والاسلام للمرعناهيا

ا یک مرتبه عباس بن مرداس سلمی سے آپ مَنَّالْتُنِیِّمْ نے بوچھا، کیاتم ہی نے یہ شعر کہا ہے:

اتجعل نهبى ونهب العبيد وبين الاقرع وعيينه

انہوں نے عرض کیا آخری فقرہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے بین عُیکینَۃَ والاقء۔

آپ صَلَّالِيْنِ مِنْ فَرِما يامعني ميں تو دونوں يکساں ہیں۔

حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور مُنگی لیا ہے ہی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعال فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی۔ البتہ تبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکڑع وض کرتے یار سول اللہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ فرماتے کہ "بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے"
جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعر می لبریز تھی وہ یاتو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے، یاشر اب نو ثنی کے، یا قبا بکی منافرت اور جنگ و جدل کے، یانسلی فخر و غرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی با تیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھیں۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان، جو، بے جاتعر یف، ڈیٹکیں، طعن، پھبتیاں، اور مشر کانہ خرافات تو اس شاعری کی رگ رگ رگ میں پیوست تھیں۔ اس لیے نبی شگائیڈ کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ: لان یہتدلئ جوف احد کم قبیحا خیر لہ مین ان بہتدلئ شعراً، "تم میں ہے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے نبورہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے "۔ تا ہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے "۔ تا ہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی دیتے تھے اور آپ کا ارشاد تھا کہ: ان من الشعر لحکہ قد۔ " بعض اشعار تکیمانہ ہوتے ہیں "۔ امیہ بن ابی دیتے تھے اور آپ کا ارشاد تھا کہ: ان من الشعر لحکہ قد۔ " بعض اشعار تکیمانہ ہوتے ہیں "۔ امیہ بن ابی اسگار تھی اور آپ کا ارشاد تھا کہ: ان من الشعر لحکہ قد۔ " اس کا شعر مو من ہے مگر اس کا دل کا فرہے "۔ اسگانے کا کلام س کر آپ نے فرمایا: امن شعرہ و کفی قلبہ۔" اس کا شعر مو من ہے مگر اس کا دل کا فرہے "۔ ایک مر شبہ ایک صحابی نے سو (100) کے قریب عمرہ عمرہ اشعار آپ کوسنائے اور آپ فرماتے گئے " اور سناؤ"

### سورةالشعرآءحاشيهنمبر: 144 🔼

یہ شاعروں کی ایک اور خصوصیت ہے جو نبی سَلَّا اَیْکِیْ کے طرز عمل کی عین ضد تھی۔ حضور سَلَّا اَیْکِیْ کے متعلق آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ آپ کے قول اور فعل کی مطابقت ایسی صرح حقیقت تھی جس سے آپ کے گرد و پیش کے معاشرے میں کوئی انکار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے بر عکس شعر اء کے متعلق کس کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور۔ سخاوت کا مضمون اس زور شور سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی نہ ہو گا۔ مگر

عمل میں کوئی دیکھے تو معلوم ہو گا کہ سخت بخیل ہیں۔ بہادری کی باتیں کریں گے مگر خو دبز دل ہوں گے۔ بے نیازی اور قناعت وخو د داری کے مضامین باندھیں گے مگر خو دحرص وطمع میں ذلت کی آخری حد کو پار کر جائیں گے۔ دوسروں کی ادنی کمزوریوں پر گرفت کریں گے مگر خو دبدترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے۔
۔ دوسروں کی ادنی کمزوریوں پر گرفت کریں گے مگر خو دبدترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے۔

## سورةالشعرآ وحاشيه نمبر: 145 ▲

یہاں شعر اء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی، ان شعر اء کو مشتنیٰ کیا گیا ہے جو چار خصوصیات کے حامل ہوں:

اول بیر کہ وہ مومن ہوں، لیعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سیچے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔

دوسرے بیہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، بد کار اور فاسق و فاجر نہ ہوں، اخلاق کی بند شوں سے آزاد ہو کر حجک نہ مارتے پھریں۔

تیسرے بید کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اپنے عام حالات اور او قات میں بھی، اور اپنے کلام میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ شخصی زندگی توزہد و تقویٰ سے آراستہ ہے مگر کلام سر اسر رندی وہوسناکی سے لبریز۔ اور بیہ بھی نہ ہو کہ شعر میں توبڑی حکمت و معرفت کی باتیں بگھاری جارہی ہیں مگر ذاتی زندگی کو دیکھیے تو یاد خدا کے سارے آثار سے خالی۔ حقیقت بیہ ہے کہ بیہ دونوں حالتیں یکسال مذموم ہیں۔ ایک پیندیدہ شاعر وہی ہے جس کی نجی زندگی بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور شاعر انہ قابلیتیں بھی اس راہ میں وقف رہیں جو خدا سے غافل لوگوں کی نہیں بلکہ خداشاس، خدادوست اور خدا پر ست لوگوں کی راہ ہے۔

چوتھی صفت ان مشتنیٰ قشم کے شاعروں کی بیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخصی اغراض کے لیے توکسی کی ہجونہ کریں ، نہ ذاتی یانسلی و قومی عصبیتوں کی خاطر انتقام کی آگ بھڑ کائیں ، مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جوایک مجابد تیر وشمشیر سے لیتا ہے۔ ہر وقت گھیاتے ہیں رہنا اور ظلم کے مقابلے میں نیاز مندانہ معروضات ہی پیش کرتے رہنا مومنوں کا شیوہ نہیں ہے۔ اسی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار و مشر کین کے شاعر اسلام اور نبی سکی پیش کرتے حفان الزامات کاجو طوفان الله استے اور نفرت وعداوت کاجو زہر پھیلاتے سے اس کاجوب دینے کے لیے حضور سکی پیش نود شعر ائے اسلام کی ہمت افزائی فرمایا کرتے سے ۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ سکی پیش نے فرمایا: اهجهم فوالذی کی ہمت افزائی فرمایا کرتے سے ۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ سکی پیش میری جان ہے نفسی بید کالھوا شد علیهم من النبل، "ان کی جو کہو، کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے "۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا اهجهم وجبریل معک، اور قبل و روح القدس معک، "ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے "۔" کہو اور روح القدس معک، "ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے "۔" کہو اور روح القدس معک، "ان کی خبر لو اور جبریل معک، اور قبل و روح القدس معک، "ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے "۔" کہو اور روح القدس عملی، "ان کی خبر لو اور جبریل معلی ہو میں تھے ہے "آپ کا ارشاد تھا کہ:ان المؤمن پیجاهد بسیفہ و لسانہ۔" مومن تکوار سے بھی "۔

#### سورةالشعرآء حاشيه نمبر: 146 △

ظلم کرنے والوں سے مرادیہاں وہ لوگ ہیں جو حق کو نیچا د کھانے کے لیے سر اسر ہٹ دھر می کی راہ سے نبی صُلَّا ﷺ پر شاعری اور کہانت اور ساحری اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے تا کہ نا واقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں۔